# السابرين وك كوروار ير

امِمُ البِندُولانَا الِوالكَلَمُ آزاد

 انْمَانْبِيَتُ مُوَتَّ كَوْرَوانْدِيرِ الْمُ الْهِنْدُولانَا الْوَالْكُلْمُ آزاد

قیمت: آگورویے Rs. 8.00

تأج ئيات رن الاباغ، دېي ١٠٠٠١١ الم



طباعت : لا بموتى فائن آرط يرسي، ١١١١، سوئيوالان، ولي

#### INSANIYAT MAUT KE DARWAZE PAR

By Maulana Abul Kalam Azad

#### ويباحب

جس رساله یا اخبار کی عنان اوارت مولانا ابوالکام آزاد جنیے کم لنبوت ادب اور تفکر کے ہاتھ میں مو اسمی لبندیا بیگی اورمعیاری جنتیت میں کے کام ہوسکتا ہے صحافتی ونیا میں جوشہرت الہلال کو حاسل ہے کم ازکم ہورتان میں تواسکی نظر پیش منبی کی جاسکتی کیونکہ اس کےصفعات کومولانا آزاد کے رشحات فلم کا شرت حاصل ربا ہے اس رسالہ کاسلسلة اشاعت اگرچه ندموچکا ہے سکن اسکے جنفدرفانل كبير كبيل سرماية محفوظ كے طور يرموج و ميں ان محمطالعه سے بخو بی اندازہ ہوستنا ہے کہ اللی ترمتیب اور نياری ميں که تقدر کدف و كاوش او تحقیق و تفحص سے كام لياگيا ہے؛ ادبی ، ندسى اور سیاسی مسائل، نرقبات سائنس ، مشرقی و مغربی حکمار کے فکاروآ را جدید نظریات ، نفیر، آیات غرص برسم کےمصابین ان میں ملتے ہیں اور مضامین وعنا دین کا تنوع مختلف ا ذواق کی تسکین کے لئے سامان وافراینے اندر رکھتاہے نیصوصیا ہیں جُوالہلال کی ہرا شاعت بیس بدرجہ اتم یا نی جانی ہیں اورجواسے ملک کے دوسرے رسائل وجرا کد ہے متاز کرنی ہیں اوران خصوصیات کی موجو دگی میں بد کہنا ہے جاند مو گاکہ الہلال کے بلندمعیا راولہ افاوی جثیت کی وسعت نے ونیاتے صحافت میں انقلاب پیدا کردیا ہے -" البلال كى ايك خصوصيت يمي بك اس مين مولانا آزاد في بعض مسلسل مضامين ايك ہی عنوان کے مانخت ننامع کرند کا انتظام کیا ہے وہلسل مضامین سجیرمفیدا وریرا رمعلومات ہیں ان بیں سے ایک سلسلہ بعبوان انسانیت موت سے دروازے پڑ الہلال کے کئی صفحات پر تھیلا ہوا مظرة تا ہے جے تاج پیلشرز دبلی کتابی صورت میں پیش کر رہا ہاس سلسلم صنمون کا مقصد مثا ہمرے انجام زندگی کا نفتند بیش کرنا ہے جولوگ و نیا بیں مناصب ومرات کی اتبہائی بلندبوں پر پنج جائے ہیں اورا بنے اوندان و کمالات کی وجہ سے لوگول کے ولول میں جگہ یاتے ہیں طبعی طور پر بیعلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ انفول نے داعی اجل کوکس طرح لبیک کہا اور قاصد مرگ کا استقبال کس طرح کیا۔ نیزان کے الود اعی کلمات کیا تھے اس کت اب میں جالین مشہور شخصیتوں کے وا قعات وفات بیش کئے گئے ہیں جن میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہنہ ابو بجرصدیق رضی اللہ عنہ

ا مام سین علیه السّلام ، عمروبن العاص ، حجاج بن یوسف ، امیرمعا و به اور امام سٹ فعی خاص طور بر قابل ذکر ہیں ۔ خاص طور بر قابل ذکر ہیں ۔

ان حضرات مے صرف وہی حالات بیش کئے گئے ہیں جن کا تعلق ان مے آخری لمحات زندگی کے ساتھ ہے ان میں سہے اہم بیان حضرت امام حبین عربے واقعہ شہادت کا ہے جونکا مام حین كے واقعہ شہاوت میں لوگوں كى عقیدت اور آئى عظمت وشہرت كے تصور نے كھوا يسے حالات شامل كروية مين جوتاريخي اغتبار سے محل نظر بيں - اس لئے اس كے بيان و تذكره ميں انتها في تحقیق ففیش سے کام لیا گیا ہے اورصوف منتند تاریخی واقعات کوجمع کر کےمعاملہ کے تام حقیقی ہیلونایاں کئے گئے ہیں۔ وہ حالات جن کی شہرت محض عفیدت واحترام امام کی تخلیق ہے ورج نہیں کئے گئے۔ اس طرح حجاج بن بوسف كى شخصيت تجى فاص توجركى محتاج محتى بينا بخداس كے حالات بھی ذراکفیبل سے بیان کتے گئے ہیں اس کے بیان کے صرف اس ایک فقر سے بیان کے مرکاط بزارول مخلوق كوابنے بالخلول أتار حيكا نفاخو داس ميں كيسے اترائياس كے نبام كى نمام كيفيت اور عبرت أموزى سمٹ کراکٹی ہے۔ باقی سخصینوں کے واقعات وفات کے بیان میں مجی سی انداز بیان اختیار کیا اليا ہے اور کسی حکیتی قفیق و فقیق اور صحت وا نعات کی سعی کارشتہ باتھ سے مہیں تھیوڈ اکیا۔ غرصن بيربصائروهم اورموعظت وعبرت كاايك فابل قدرمرتب محموعه بصاول نوحالات بى ايسے دروناك اور عبرت أموز بين كدان كى اجميت اسلوب بيان كى دل كشى كى متماج منبى لىكن اگران حالات کی نوعیت کے ساتھ اس طرز بیان کا بھی نصور شامل ہو۔ جو الہلال کا ، الانتیاز ہے بجان کے پڑھنے کے لئے کسی تعارف اور سفارش کی ضرورت باتی منس رہتی کتاب انسانیت موت کے دروازے یو، کے تعارف کے لئے فقط اتنا کہددینا کانی ہے کہ اس مےمندرجمنات البلال كي بيش بها مجلدات سے ماخوذ ميں اور سم نے ان لوگوں كى بے تا باز طلب كا جو اب دین کی طرف توجه کی ہے جودقت پر"البلال، کے فائل جمع مذکر سکنے پرکف افسوس مکل رہے ہیں-اور برقمیت پراس کی تحصیل کے لئے آبادہ ہیں-

|       | ريا العارات في العام            |     | حدث وعلى المالية         | (    |
|-------|---------------------------------|-----|--------------------------|------|
| 971   | ١١- دمام ايراتيم محعى دامام كوف |     | حصنرت على علبيه السّلام  | -1   |
| 4+    | ۲۲ - مروان بن محستد             | 19  | حسبن بن على عليه السلام  | -1   |
| 90    | ۲۳- ابوجيفرمنصور                |     | عروبين العاص             | - r  |
| 90    | ۲۲۷ - امام سفیان توری           | 44  | جاج بن يوسف              | - h. |
| 94    | ٢٥- عبدالندب عبدالعزيز          |     | اميرمعا وبدين ابي سفيان  | ۵    |
| 94    | ۲۷- ابراسیم موصلی               |     | الوكرالصديق ع            | -4   |
| 97    | ٢٤- عباسس بن الاحنف             |     | عربن خطابُ               | -4   |
| 96    | ٢٨- خليفه بإروان الرستيد        |     | عثمان بن عفان را         | -^   |
| 91    | ۲۹- ابونواسس                    |     | سلمان فارسی رخ           | -9   |
| 99    | ۳۰ محستدامین                    | AA  | امام سن علياتكام         | -1.  |
| 99    | ا٣- حضرت معروت الكرخي           | AA  | । १९७८ १० ७              | -11  |
| 19    | ٣٢ - حفزت بشربن المنصور         |     | سعبدبن العاص دو          | -11  |
| · · · | سرا- سيبوبرامام نحو             | 19  | سعيدين عمروبن العاص را   | -11  |
| 1     | ۳۳- حضرت أمام شافغی دم          | .19 | ربع بن ختيم رمز          | -14  |
| 1-1   | ٣٥- مامون الرسفيد               | 14  | معاويه بن يزيد بن معاويه | -10  |
| 1.1   |                                 | 9.  | جميل رمشهورشاءعرب        | -17  |
| 1.1   |                                 |     | مهلب بن ابی سفره         | -14  |
| 1-1   | ۲۰ فليفه نتقر بالشر             |     | عبدالملك بن مروان        | -11  |
| 1.1-  | ٣٩- امام جاخط                   |     | ابن الفت ري              | -19  |
| 1-1   | وسم - خليفة معتصند باستبر       | 90  | أخطل                     | -4.  |
|       |                                 |     |                          |      |

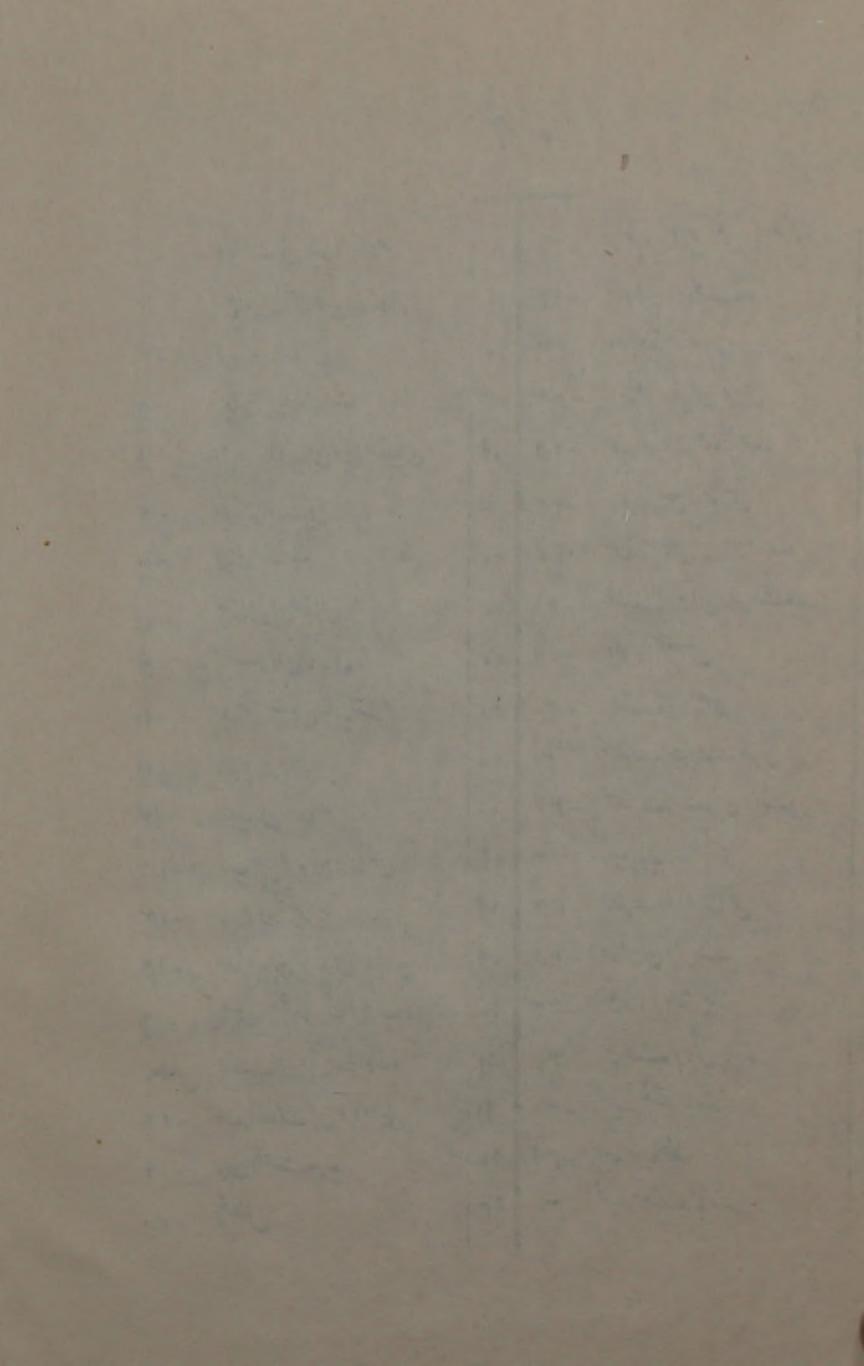

## حضرت على "

ایک مغربی شاع انتخاب "اگرتم ایک انسان کواس کے تمام اوصات و خصائل کی اصلی صورت میں و بیخنا چا ہتے ہو تو انتظار کرو ۔ اُس وقت نک انتظار کرو جب موت کا دَروا زہ اس برخمل جائے۔ اس وقت وہ سارے بناونی پردے ہے جاتیں گے جوانسان اپنی حقیقی صورت پرڈال لیتا ہے' اُس کی رُوح موت کی دھک شعتے ہی سارے نقاب بیحار ڈالتی ہے اور بے جاب موکر دنیا کے سامنے آجانی ہے' یہ بالکل صوح ہے' انسان کی حقیقت کا بے پردہ معاینہ صرت اس کی زندگی کے آخری کموں ہی میں کیا جاسکتا ہے۔

ایک مرتبہ ہیں خیال ہواکہ اگر دنیا کے اکابر دمشا ہیر کے صرف وہ حالات جمع کے جائیں جن کا تعلق اِن کی زندگی کی آخری گھڑیوں سے ہے تو یہ اخلاق ، حکمت اور موغطت کا منہا ہیت عبرت ایگر مجموعہ ہوگا۔ اور انسانی طبیعت اور اخلاق کے بے شمار سے خال ہوجا ہیں گے ۔ خیال جداس خیال سے مشاہیر عالم کے حالات پرنظر ڈالی گئی اور بہتر و تحقیق کے بعدایا ضجیم مجموعہ مرتب ہوگیا ۔ اس میں ناریخ اسلامی کے تام اکا ہو

مشاہبر خلفائے راست بن سے لے کر علمار انھارتک آگئے ہیں۔ ان کے علاوہ عام مثابیر عالم کی واروات وفات کا بھی کا فی ذخیرہ ہے۔ بہ ختیب مجموعی حب اس ذخیرے بر نظر ڈالی گئی تو یہ دیجھ کر جیرت میوئی کہ وہی منفرق حالات جو اپنی انفرادی صورت میں کوئی خاص اثر نہیں رکھتے تھے، اب کیجا ہوکر تابع عالم کی مفید برتنا غیرا وقعیتی جیزین گئے ہیں اِ آج ہم اس مجموعہ میں سے حضرت علی علیم الستام کی وفات کے حالات ثنائ کرتے ہیں۔ آئندہ جی اس کا مسلمہ سے مقصود موت وقبل از موت حالات کا سمال سلم جین کردنیا ہے ۔ کسی طرح کی سجت مقصود منہیں ہے۔ البتہ حالات کے جمع کرنے ہیں بہت جنب حجمع کردنے ہیں بہت جنب کردنیا ہے ۔ کسی طرح کی سجت مقصود منہیں ہے۔ البتہ حالات کے جمع کرنے ہیں بوری کا وسٹس وجبح کرنے ہیں بوری کا وسٹس وجبح کی گئی ہے۔

جنگ مبل کے بعد اسلامی خلافت کی نزاع ووشخصول میں محصور موکئی مختی ۔ امام علی بن ابی طالب اورمعاویہ بن ابی سفیان -ان کے درمیان تیسری شخصیت عمروبن العاص كى تقى اورا پنے سباس تد تركى وجەسے غير عمولى ايميت ركھنى تقى -جنگ صفین نے سلمانوں میں ایک نیا فرقہ خوارج کا پیداکر دیا نخا۔ بہ اگرجیہ تمام ترسیاسی اغراص ومقاصد رکھاتھا لیکن سلمانوں کے دوسرے سیاسی فرقوں کی طرح اس کے عقائد بھی دینی زنگ میں رنگے موتے تھے اس نے اپناسیاسی ندسہ یہ آبیت قرار ویا تھا الله اپن الْحُكُمُ الدِّينَةِ " يعنى حكومت كسيّ دى كي نبيس بوني جاسبة دراصل نا يَخِ اسلام كے خواج موجودہ تمترن کے آنارکٹ تھے لہذا وہ کوفہ اور دشق دونوں حکومتوں کے مخالف تنے ۔ متمين بميد كر فارجيول نے سازش كى تين آدميول نے بيرا اُسٹايا كہ يورى تا يخ اسلام بدل دیں گے اور اُ تحول نے بدل دی ۔ عمروبن بجیر تمیمی نے کہا "میں حاکم مصر عمرو بن العاص کو قتل کردوں گا کیول کدوہ فتنه کی متحک زوج ہے ۔ برك بن عبدالتُهمي نے كہا يربيں معاوية بن ابی سفيان كوفتل كر دوں گا كبول كه اس قے مصریاں فیصریت قائم کی ہے !

ایک کمی کے لئے خاموشی جیاگئی۔ علی بن ابی طالب کے نام سے دل تخرانے سے۔ بالآخر عبدالرحان بن مجم مرادی نے مہرسکوت توڈدی یہ بین علی کوفتل کر دوں گا یہ ان بہولناک مہتول کے لئے ، ارد ضان کی تاریخ مقرر کی گئی ۔ بیلے ڈوشخص اپنی مہم میں ناکام رہے لیکن عبرالرحان بن ملجم کامیاب مہوگیا۔ اس اجال کی تفصیبل حسب ذمیل ہے۔

متحہ سے جل کرعبدالرحان کوفہ بہنجا۔ یہاں بھی خوارج کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ عبدالرحان ان کے ہاں 7 ناجا تا تھا۔ ایک دن قبیلہ تیم الرباب کے بین فارجو سے اس کی ملاقات ہوگئی ۔ انہی میں ایک خولصبورت عورت قطام ہنت شجنہ بن عدی بن عام بھی تھی ،عبدالرحمٰن اس پرعاشق ہوگیا ' شگ دل نازبین نے تمہا ۔ "میرے وصل کی سف رط بہنے کہ جومہر بیں طلب کروں وہ آ دا کرو " ابن بلجم راضی ہوگیا۔ قطام نے ابنام ہر بیبت ایا بہت کہ جومہر بیں طلب کروں وہ آ دا کرو " ابن بلجم راضی ہوگیا۔ قطام نے ابنام ہر بیبت ایا سے کہ جومہر بیں طلب کروں وہ آ دا کرو " ابن بلجم راضی ہوگیا۔ قطام نے ابنام ہر بیبت ایا سے کہ جومہر بیں طلب کروں وہ آ دا کرو " ابن بلجم راضی ہوگیا۔ قطام نے ابنام ہر بیبت ایا سے کہ دومہر بیں طلب کروں وہ آ دا کرو " ابن بلجم راضی ہوگیا۔ قطام نے ابنام ہر بیبت ایا میں میں برار در ہم ایک فلام اور ایک کنیز اور طلی کا قتل "

عبدالرجان نے کہا 'ومنظور گرعلی کو کیول کرفتل کروں ؟ '' خول خوا رمعشوفہ نے جواب دیا بچیب کر۔ اگر تو کامیاب ہوکر لوٹ آتے گا تو مخلوق کو شرسے نجات دے گا اور اہل وعیال کے ساتھ مسرن کی زندگی بسرکرے گا۔ اگر مارا جائے گا

توجنت اورلازوال نعمت عاصل كرے كاك

عبد الرحان نے مطبق موکریہ شعر رہ ہے۔

ثلاث مالات وعبدا تبد ف وضوب علی بالحمام المصمم فلا مصبط والله من علی وان عسلی وان وان عسلی وان عسلی وان عسلی وان وان عسلی وان عسلی وان وان عسلی وا

روائیول سے نابت ہے کہ حضرت علی کے قلب میں آئے والے حاوثہ کا احساس پیدا موگیا نخا۔ عبدالرحان بن ملجم کی طرف جب و پھتے تو محسوس کرتے کہ اس کے ہانخہ نون سے رنگین ہونے والے میں ۔ ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے تھے خدا کی تسبم محصے آل حضرت من نے بنایا ہے کہ میری موت قتل سے ہوگی "

عبدالرحان بن مجم دوم رابہ بعیت کے لئے آبا مگر آب نے لوٹا دیا تیمسری مرتب آبا توفر بایا " بیسری مرتب آبا توفر بایا " سب سے زیادہ بریجنت آ دمی کوکون جیزروک رہی ہے والٹے ریم جیزردائی ڈاٹر می کی طرف اثنارہ کر کے) صرور رنگ جانے والی ہے "

(این سعد)

کبی کہ کبی اپنے ساتھیوں سے خفا ہوتے توفر مانے "تمھارے سب سے زیادہ بربخت
آدمی کو آئے اور مبرے قتل کرنے سے کون چیزروک رہی ہے ؟ خدایا ایس ان سے آگا
گیاہوں اور بہ مجھ سے آگا گئے ہیں ۔ مجھان سے داحت دے اور انتیاں مجھ سے داحت دئے
ایک ون خطبہ میں فرما یا ۔ تقیم ہے آس بروروگار کی جس نے ہی آگایا اور جان
پیدا کی کیہ صرور اس سے زنگ جانے والی ہے دائین داڑھی اور سرکی طرف است ارہ
کیا ) بربخت کیوں انتظار کر رہا ہے "

و لوگول نے عرض کیا "امپرالمونین ایمیں اس کانام تناؤ۔ہم ابھی اسس کا فیصلہ

كروالس كي "

فرایائم آوا ہے آدی کوفتل کرو گے جس نے مجھے ابھی قتل مہیں کیا ہے "
عرف کی گئے"۔ توہم برکسی کوفلیفہ بنا دیجئے " فرما یا " نہیں میں تخییں اسی حال میں
جھوڑ جاؤں گا۔ جس حال میں تہنیں رسول جھوڑ گئے تھے "
لوگوں نے عرف کیا۔" اس صورت میں آپ فداکو کیا جواب دیں گے " فرمایا" کہولگا
فدایا میں ان میں جھے جھوڑ آیا ہول۔ توجا ہے توان کی اصلاح کرے اور جا ہے انہیں
لگاڑ دے "

رسندام احمد سندعی )
ما و تدسے بہلے ہیں کنیز اُم حیفر کی روایت ہے کہ وافقة قتل سے چندون پہلے حا و تدسے بہلے ہیں آپ کے باتھ وُصلاری محتی کہ آپ نے سراً تھایا بیرواڑھی ہاتھ میں کی اور فرما یا «حیف بحد پر تو خون سے زنگی جائے گی یا

مخلوق میں رہنے کے برابر ہے، وہ مخلوق جس سے میں ڈرانا ہوں ؟ یہ کہتے ی روح برواز کرگئی. وبعية (معلىمة) بين وفاسياني

من ويدامام كو

متهور سخوی سیبوید نے و فات کے وقت برشعر بردھا:

يوم الدنيا القبنى لد فمات الموطق الاصل

آرزد کرنے والے نے آرزوکی کہ دنیا ہمیشہ باتی رہے ۔ لیکن آرزوسے پہلے ہی آرزو

كرنے والام كما

يكهدكر بيموش مو كئے مركبانی كے زانو پر تھا۔ وہ رُوسے لگے ۔ انفول نے آنكھ محصول دی -ان کے انسو و سکھ کر کہا -

وقناجمبعنافن ق الدص بينا الى الامد الأنعني ضمن يامن الدهر سم سب سائت تنے ، زمانے نے سمینیہ کے لئے ویڈا کر دیا ۔ بیس زمانے برکون تجبروسہ -412 معداج المعندة) مين وفات يا تئ-

حضرت إمام شافعي م

ا مام مزنی کہتے ہیں جس دن حضرت ا مام شانعی رہ نے انتقال کیا اس کی صبح کو میس عبادت كے ليے حاضر ہوا تھا۔

"مزاج كيا ہے ؟ " بين تے سوال كيا -أتفول نے تحتیری سانس بی ۔

" وُنیا سے جارہا ہول- دوستول سے جدا ہورہا ہول موت کا پیالدمنہ سے لگا ہے۔ منیں معلوم کرمیری روح جنت میں جائے گی کراسے مبارک باو دول یا دوزخ میں طائے کی کہ اسے تعزیت بیش کروں ک

يكريه شعرير سے: -

ولسانساً قلبی وضافت سنداهبی جعلت الرجاهنی لعفول سلسه البنایا کے بعد میں نے بیری عفویر اپنی امید کوسها البنایا کے تعدمیں نے بیری عفویر اپنی امید کوسها البنایا کی تعاظمنی ذبنی فیلسما تنونت میری فیلسما تنونت بعضولت اعظمیا میراگذاه میری نظرمیں بہت ہی بڑا تھا ۔ گرحب بیرے عفو کے مقابلے میں آسے رکھا تو اے ربیا او و بڑا نکل

مامون الرشير

نرزع کے دفت جا حظیمیا دت کو کا صنہ ہوا کسی جا تورکی کھال کا بچیونا بچھا تھا بچیوہے
پر رہت بڑی بختی ۔ اور خلیفہ رہت پر لوٹ رہا تھا۔ یہ الفاظ زبان پر سخے ۔
" اسے وہ جس کی با وسٹ ہی بھی زائل مذہوگی ۔ اس پر رقم فرماجس کی با دسٹ ہی جا رہی ہے ، اسے وہ جو بھی ندمرے گا ، اس پر رقم کر جو مرر ہا ہے ؛
جا رہی ہے ، اسے وہ جو بھی ندمرے گا ، اس پر رقم کر جو مرر ہا ہے ؛
جا حظ نے کہا " خدا امیرا لمونین کا تواب زیا دہ کرے اور تندری ہنے ! "
" میری تندری کی ڈیمانہ کرو یہ مامون نے فور آگہا" بلکہ میرے سے مغفرت کی دھا کر اور بھی ہوئی تو بڑا اور ہم نے نافر مانی کی تو مجھے جنٹس دے کیونکہ تو بڑا ہی رحیم ہے یہ اس پر روح پر واز کرگئی ۔

سمالی تھیم ہے یہ اس پر روح پر واز کرگئی ۔

سمالی تا ساتھ ایک میں وفات یا تی ۔

محكم الوالعناسي

مشہور زا صدر حکیم ابوالعتا ہید سے موت کے وقت پوچھا یکونی خواہن باتی ہے۔' کہا یہ ہاں! میری خواہن سے کہ مغیٰ خارق ''آئے ۔اورمیرے سر انے میرے بیشعر کانے ''

سب میرے خیال سے مذہ بھیرلیں گے ، میرن نبت بھول جائیں گے ۔ میرے بعد مجھی دوست اپنے دوستوں سے باتیں کریں گے ۔ میرے بعد

خليفه واثق بالتر

خلیفہ وا تن بالشرنے مرتے وقت بہ شعر پڑھے ۔

الموت فیا جبیع الناس تشتر لئے

الموت فیا جبیع الناس تشتر لئے

موت میں سب برابر کے شرکے میں - نہازاری لوگ بجیں گے نہ باوستاہ ہی

زندہ رہیں گے

ماضراهل تسابیل فی مقابوهم دلیس بغینی عن الملائ مکوث غربیوں کو اُن کی قبر میں غربت نے کو فی تقصان ندمینجا یا ندامیروں کو ، ان کی امیری تھی کو فی تفع بینجائے گ

سیورنگم دیا '' فرش اُسٹھا دیا جائے '' فورا تعمیل کی گئی ، خلیفہ نے اپنا رخسار زمین پررکھ دیا اورحیب لآیا ۔

"ا ہے وہ جس کی با دست اہی لازوال ہے۔اس پر رحم کر جس کی با دست اہی تم ہوگئ" میں ہے ہے۔ اس پر رحم کر جس کی با دست اہی تم ہوگئ" یہ کہتے ہی انتقال ہوگیا۔ مستلے ۔ رسیت ہوئی ۔

#### فليفشصرياللر

خلیفہ محمنت میں باللہ ایک دن دیبا کے فرش پر بیٹھا تھا۔ آنفاق سے اس کی نظرایک فارسی عبارت پر بڑگئی جو فرش پر کندہ تھی۔ فلیفہ نے اُسے پڑھوا یا تولکھا تھا۔ "جھرشیر دیہ بن کسری نے اپنے باپ کوفتل کیا۔ اس کے بعد با دشاہی سے کوئی منتع حاصل نہ کرسکا ؟

خلیفہ کے چیرے کا رنگ بدل گیا۔ نوراً ہی کلبس سے اُم کھے گیا، چند ہی روز لعد بہار پڑا اور زندگی سے مایوس ہوگیا۔ مال عیادت کو آئی توخلیفہ نے کہا ۔" و نیا اور آخرت دونوں میرے با تخدسے نکل گئے ۔ بیس نے باب کی موت بیس طبدی کی اہذا میری موت بیس بھی طبدی کی گئی '' بھریشعر پڑھا۔

فیما فرحت بسی بل نیا اصبت میں دلکن الی الله الکی بیراصیو دنیا کے حاصل ہوجائے سے میری رُوح کو کوئی خوشی نصیب نہ ہوئی ۔ اب میں خدا کی طرف جاریا ہوں

امام

ا وبعربی کے شہورا مام ماخط کا حبب وقت آخر ہوا تو ابوالعبامس المبرد عیادت کو گیا۔

مزاج برسى كےجواب ميں جاخط نے كہا۔

"وہ شخص کیسا ہوگا جس کا آ دھادھ شن ہوگیا ہو، حتیٰ کہ اگر آ رہے ہے بھی چیر دیا جائے تو اُسے بنتہ نہ جلے ،اور آ دھا دھڑا نناحیاس ہوگیا ہو کہ اگر مکھی تھی اس کے قریب اُڑے توور دمحسوس کرنے لگے چی

استوجان تکون و امن شیخ کمان کنت ایام الشباب کیانو آر دوکر تا ہے کہ اب بڑھا ہے ہیں کی ایسا ہو باتے جیا کہ جو انی کے دنوں میں تھا لقل کھی بیت کی ایسا ہو باتے جیا کہ جو ان کے دنوں میں تھا تھا کھی بیت نفسات لیس کی کا بجد یدمن الشباب تیرانفس جو تا ہے ۔ پر اناکیڑا نے کیڑے کی طرح کیوں کر ہوسکتا ہے موقع تھ است کے گرٹ کی طرح کیوں کر ہوسکتا ہے موقع تھ است کے گرٹ کی بین انتقال کیا ۔

#### فليقمعتصدبالتر

سولهوال عبّاسى نليفه مغنضد بالشريخت ظالم ومستبد تقارو فات كے وقت اس نے اپنام نيد بول پڙرينا: ۔ اپنام نيد بول پڙرينا: ۔ تستع من الدنيا فائلڪ لا تنسب هتى ا وخين صفوها ما ان صفت و دع الرنفا دنیا سے لطف اُٹھا ہے کیوں کہ تو باقی نہیں ہے گا اِس کی بھلائی ہے اور برائی جھوڑدے۔ ولاتامن الدهرالذي متد امنت فلميق لىحالة ولسريوع لىحقتا اس ونیا پر بھروسہ نذکرنا ۔جس پرمین نے تھروسہ کیا تھا۔ دسچھ اس نے جھ سے بیوفانی کی اورکسی حق کا بھی خیال پذکیا۔ ت صنادیداله جال دلسم ادع مده او معلی طغیه خلقاً بیس نے بڑے بڑے بہاور مارے کوئی وشمن نہ چیوڑا۔ کسی کو بھی اس کی مسمرکشی تمكت صناديداله جأل ولسم ادع ير إنى ندرسن ديا بت دادالملك من كل ن ازع فنسرقت من كل ن ازع فنسرقت من باء ومن قت من مناوع واخليت دادالملك من كل ن أزع مشرق ومغرب مين يهيلا ديا -فلمكابلغت النجع حسواً وم فعست مابلغت النجم منسراً وتر نعست وصادت دقاب الخلق اجمع بي دقاً ليكن جب بين ابني عزت ورفعت مين شارون تك يهنج كيا اورتمام محنسلوق كي منطق من ناده فرز التراكي کرونوں میں میری غلامی کا طوق پڑگیا مان الهادى سهمهًا، فأخسلهم نى نها انادا فى حفى عاجلاً القى توايسا ، يواكر مون محصر برايك تير حلايا اورميرى أگ بحيا دى - ديكيمه أب مين عنقريب من گاهية منه طويل ا سمانى الردى سرهمًا، فأخساجي ني ہی اینے گرمھے بیں ڈالاجانے والا ہوں۔ ولهني عنى مأجمعت والم اجلا لذى ملل منهما ولاراغب دفعاً میرے جمع کئے بوئے فرانے میرے کام ندائے۔ دولت سے بزار بونے والے ا ورد ولت کے لائی کسی نے بھی بعدد دی نہ کی ۔ فياليت شعرى بعدموتي مأالقي امنعم الرحلن ابرنادي القي إ آو كاش بي كياجانوں ، موت كے بعد الشر نعالے كى نعميں يا وُں كا ، يا دوزخ يس حيونك ديا جاون كا- مومية دست وين مين انتقال كيا-ب الناب الم



## اعلى اورمعيك ارى مطبوعات كانتخاب

قرآن الحسكيم دخنان ر ترجم و محمل مفير بيان القرآن) مولانا الشرف على تصانوي بديد ١٦٠ رو ك تنفيركمل بإن القرآن مجلد ا ن چرى د وطدي ٢٥٠ روب بتويب تربيت السالك مجلد جُرِداول وروئم ١٠٠ رُوبِ اعمال مشرك ١٠زويه اصك ح الرسوم ٨ روي صيائت المسلين 4-51 A ٨ روپ المنجيد (عربي أرودلغت) مجلد بات جرى ١٢٠ رُوسِي كحتوبات بنوى 49, Y. تمنكالال علامه دا شدا لخيرى ه رويد سيده كالال ٨ دُولِك مولانا ابوالكلام آزآد شہبداعظم انسانیت موسے دروازہ پر ه دويه ۸ رویے وللشطيورالحن شايت مم فائر تصوّف ٥١١٥ دنی کے پائیس خواجہ ۲۰ رُوپے معين الهند دا روسه تشتوت كى إلى ٠١ أدوي منكفطيل وسوائع مقتر تفديم بألصا بكليها حساكم على بيرزاده دا روي رضيبهلطانجين وبلوى دىنىيە كاشابى بىسترخوان ه اروي فالبكي دتى سيستميرس دبلوى ن ا رو کے تاج پلیشرز ١٩٩١ع يرى والايلع ، ولي ١٩٩

آپ کے تعبق اصحاب کو بھی اس سازش کا بیتہ جل گیا تھا۔ جناسنجہ خو دسنی مراد میں سے ایک شخص نے کا صفر پروکڑون کیا ۔ امبرالمومنین ہونتیار رہنے۔ یہاں کچھلوگ ہم ہے متمثل کا ارادہ کر رہے میں ''
ارادہ کر رہے میں ''

لوگ آپ کے قتل کی فکر میں ہیں "

یہ بھی واضح ہوگیا تھا کہ کون تخص ارا وہ کر رہا ہے ؟ اشغٹ نے ایک ون ابن بلیم کو تلوا رائگائے دیجا اور اس سے کہا" بھے ابنی تلوار وکھاؤ" اُس نے وہ تلوار وکھائی تو وہ بالکل نئی تھی ۔ اکھول نے کہا یہ تلوار لگائے کی کیا وجہ ہے حالا نکہ یہ زمانہ توجنگ کا نہیں ہے "عبار من نے کہا" میں گاؤل کے اُونٹ ذبح کرنا چاہتا ہول' اُسٹنٹ بھی گئے اور ایپ ہے اور اپنے خمیہ رپرسوا رہوکر حضرت علی میک سامنے حاصر ہوئے اور کہا "آپ ابن ملجم کی جراک و شجاعت سے واقعت ہیں ۔ آپ نے جواب دیا یہ لیکن اُس نے مجھے ابھی تک قسنسل وشجاعت سے واقعت ہیں ۔ آپ نے جواب دیا یہ لیکن اُس نے مجھے ابھی تک قسنسل منہا ہے ۔ "

ابک ون آپ مبیر میں خطبہ وے رہے تھے۔ ابن ملجم منبر کے پاس بیٹھاتھا۔ لوگول نے مسٹنا کہ وہ دانت بیس کر کہہ رہا ہے یہ والشرش انفیس تیرے مشرے بنجان دے وونگائہ امیرالمونین جب مسجد سے اپنے گھر لوسٹے تولوگ آسے گریبان سے پکڑ کرلائے اور تمام واقع مسٹنا یا۔ آپ نے فرما یا '' لیکن ابھی ناب اُس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے جیوڑ دور ''

ابن ملجم کا ارا د ہ اس تدرشہور ہو گیا تھا کہ خود آب بھی آسے دیجھ کرتم دبن معدیکرب کا بہ شعر بڑھا کرنے تھے ہے

ابن ملجم برا بربران کیا کرتا تھا لیکن ایک دن جبخبلا کر کہنے لگا "جوبات ہولئے والی ہے ہوکررہے گی ہے اس پر بعض لوگوں نے کہا "آپ اُسے بہجان گئے ہیں ، بھراً سے تمال کیوں نہیں کر ڈوالئے ۔ فرمایا "اپنے قائل کو کینے قتل کروں ؟

اقدام قتل مجعہ کے دن نماز فجر کے دقت ہوا۔ رات بھرا بن لہجم اشعت کے میں تعمیح تشہم ورث ہیں کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس نے کوفہ میں تبییب بن بجرہ نامی ایک اور فارجی کو اپنا شریک کا ربنا لیا تھا۔ دونوں تلوا رہے کر طبح اور اُس وروازے کے مقابل مبیلے گئے جس سے امیرالمومنین لکلا کرتے تھے۔

زاین سعد

اس رات امیرالمونین کو نیند نہیں آئی ۔ حضرت حن سے مروی ہے کہ سحر کے وقت میں حاصر مواتو فرما یا " فرزند رات بحر حاکتار ہا مول ۔ فررا دیر بیوٹی بلیٹے بیٹھے آنکھ لگ گئی سے یہ خواب بیس رسول انٹرنیلی انٹر عابیہ وسلم کو دیکھا۔ بیس نے عزش کیا یار سول انٹر اِ آپ کی آت سے میں نے بڑی تکلیف یائی ۔ فرما یا دُعاکر کہ فندا سجھے ان سے جیٹ کا را و سے و سے ۔ اکامل سے میں نے بڑی تکلیف یائی ۔ فرما یا دُعاکر کہ فندا سجھے ان سے جیٹ کا را و سے و سے برتر اس برمیں نے وعاکی ۔ فدا یا مجھے اِن سے بہتر رفیق عطا فرما اور اکیس مجھ سے برتر میں برمیں نے وعاکی ۔ فدا یا مجھے اِن سے بہتر رفیق عطا فرما اور اکیس مجھ سے برتر

سامتی وے۔

حضرت حسن رطیبه التالم) فرماتے ہیں اُسی وقت ابن البناح مو ون کھی طاخر موا اور تیکارا" لوگوا" رنماز) میں نے آپ کا باتھ تفام لیا آپ آٹھے۔ ابن البناح آگے تھا۔ دروازے سے باہر تکل کرآئے لیکارات لوگونماز" روزاتپ کا یہی دستور تفاکہ لوگوں کوناز کے لئے مسجد میں جگائے بھرنے تھے۔

ایک اورروایت میں ہے کہ مؤذن کے بیکار نے برآپ اُسٹے بہیں لیٹے رہے یؤون و وہارہ آیا گرآپ سے پیرسی اٹھانگیا، سہارہ اس کی آواز دینے پرشکل پینعوبر شعتے ہوئے مسجد کو ہیے۔

استد وحیلا مناہ المون منا المون المون المون المون المون کے لئے کرکس ہے، کیونکہ موت بخدے نئرور ملاقات کرنے والی ہے )

ولا بخسوع من المون و اذاصل بواد سے المون سے نہ ڈور اگروہ یتر سے باب نازل موجا ہے )

امون سے نہ ڈور اگروہ یتر سے باب نازل موجا ہے )

دا حارالعلوم طدیم

هٔ و و برت برت الکیم مونی آگے بڑھے دوتلواری کیتی منطر آیئں اور ایک آوازملبند فرت برت الکیم مونی کے حکومت خدا کی ہے نہ کہ علی تیری !" خبیب کی تلوار تو طاق پر بڑی لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی بیشانی برٹری اور دماغ تک اترکئی ۔ طاق پر بڑی لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی بیشانی برٹری اور دماغ تک اترکئی ۔

زخم کھاتے ہی آب جِلاے دو شُوت بِسوتِ الْکَعْبُهُ 'ررب کی تسم میں کامیاب ہوگیا)

بیز بکارے قاتل مانے نہ پائے ۔ لوگ ہرطون سے ٹوٹ پڑے ٹیبیب تو نمکل ماگا ۔ ماگا ۔

عبدالرئن نے تلوارگھا نامٹر فئے کردی اور مجن کو چیز ناہوا آگے بڑھا۔ قریب تھاکہ
ہوسے نکل جائے سیکن مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب جوا پنے وقت کے بہلون
سخے وَوڑے اور بجاری کپڑا اس برڈال دیا اور زمین پردے مارا۔

والکامل)

والک اور مفتول امیرالمومنین گھر پنجائے گئے۔ آپ نے قاتل کوطلب کیا۔ جب وہ
قامل اور مفتول سامنے آیا تو فرایا اس ورثن خدا اکیا میں نے تجد پراحیان نہیں کئے
سخے ہے واس نے کہا سہاں " وزمایا ۔ بھر تو نے یہ حرکت کیوں کی ہی کہنے لگا " میں نے اسے
والمواری کوچاہیں ون تیز کیا تھا اور خداسے دعا کی بھی کہ اس سے اپنی برترین خلوق کوقتل کوئے"
فرمایا " میں تمجمتنا ہوں تو اس سے قتل کیا جائے گا اور خیال کرتا ہوں تو بی برترین خلوق کوقتل کوئے ۔
ورمایا " میں تمجمتنا ہوں تو اس سے قتل کیا جائے گا اور خیال کرتا ہوں تو بی برترین خلوق کوئیل کوئے ۔

ا بن کی صاحبزا دی حصرت ام کلتوم نے یکادکرکہا " او دعمن خلا آتونے امیرالمونین کوفتل کر قالا یہ کہنے لگا۔ بیس نے امیرالمونین کوفتل نہیں کیا ، البته تمحارے باب کوفتل کیا ہے یہ اپنے وقتل کیا ہے یہ اپنے وقتا ہوکر کہا یہ والشری امیدکرتی ہول امیرالمونین کا بال بیکا نہ ہوگا " کہنے دگا " بچرکیول نشوے بہائی ہوا " بچر بولا" بخد ابیس نے مہدینہ بجراسے زملوارکو ) زمرالیا ہے دگا " بچرکیول نشوے بہائی ہوا " بچر بولا" بخد ابیس نے مہدینہ بجراسے زملوارکو ) زمرالیا ہے ۔ اگراب بھی یہ بیوفائی کرے تو خدا اُسے فارت کردھے " ابن سعد) میرالمونین نے حضرت سے کہا بیقیدی ہے۔ اِس کی خاطر تواضع کرؤا جھا کھا نا

وو۔ سرم مجیونا بجیا دو۔ اگرزندہ رسول گا تواہیے خون کاسب سے زیادہ دعویارہیں ہوں گا قصاص لول گا بامعات کردول گا۔ اگرم جا قرل تواسے بھی میرے پیچیے روانہ کردینا۔ رب العالمین کے خضوراس سے جواب طلب کرول گا ؛

العالمین کے خضوراس سے جواب طلب کرول گا ؛

"ا سے بنی عبدالمطلب ایسانہ کو کہ سلانوں کی خوں ریزی شرق کر دوا ورکہو کہ امیرالمؤنین اس مقتل ہوگئے۔ خبر دارمیرے قائل کے سواکونی دوسر آفتل نہ کیا جائے۔ اسے حسن الگرمیں اس کی اس صرب سے مرجا وک تو ایسی می صرب سے اسے بھی مارنا اس کے ناک کان کا ش کر اس صرب سے مرجا وک تو ایسی می صرب سے اسے بھی مارنا اس کے ناک کان کا گوا گر جبد الش خراب نہ کرنا کیول کہ میں نے بی صلعم کو فر ماتے شاہے کہ خبر دارناک کان نہ کا ٹواگر جبد وہ کتابی کیول مذہو ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ فرمایا" اگرتم فضاص لینے ہی پر اصرار کر و توجاہے کہ اسے اسی طرح ایک صرب سے ماروجی طرح اُس نے مجھے مارا ہے۔ نیکن اگر معاف کر دو تو یہ

تقویٰ سے زیادہ قریب ہے "

" و تیجوزیا دلی نه کرنا ۔ کیول کہ خدا زیاد ہی کرنے والول کو بند نہیں کرتا ہے راہ نہیں است ہیں آئے توجندب بن عبدالشر فی طفر السیات ہوئی جب بہوش میں آئے توجندب بن عبدالشر فی طفر وصیب میں آئے توجندب بن عبدالشر فی طفر وصیب میں آئے توجندب بن عبدالشر فی طائع است اگریم نے آپ کو کھو دیا تو کیا حن کے باتھ برجیب کرتا ہوں کریں ؟ یہ آپ نے جواب دیا ۔" بین مقیس شاس کا حکم دینا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں کا اپنی مصلحت میں بہتر سمجھتے ہوں ۔

بھرا پینے صاحبزا دول حق اور سین مکو بلاکر فرمایا یر بیس تم دونوں کو تقوت البلی کی دسیت کرتا مہول اور اس کی کہ دنیا کا پیچیانہ کرنا اگرچہ و ہمتھا دا پیچیا کرے ۔جوجیزیم سے وُور سوجائے اس پرنہ کر صنا۔ ہمیشہ حق کہنا۔ بیٹیم پررحم کرنا ۔ بیکیں کی مدد کرنا یہ فرت کے لیے عمل کرنا۔ ظالم کے دہمن نبنا منظلوم کے جامی نبنا کتاب اللہ میر جلینا۔ خدا کے باب بیس ملامت کرنے والول کی ملامت کی پروان کرنا "

بيرآب فيتسر عاجزات محدبن الحنفيه كي طاف و يجيا "فيسيت ميس فيترب يعاليو

كوك توني خفظ كرلى ؟ "

ا مفول نے عرصٰ کی جی ہاں" فرمایا میں سیجھے بھی پہی وصیت کرتا ہوں۔ نیز وصیت کرتا مہول کداسنے ان و و نول سجا بیول کے عظیم حق کا خیال رکھنا۔ان کی اطاعت کرنا یغیران کی رائے کے کوئی کام نہ کرنا ہے"

پھرا مام حن وحین علیہ انسلام سے فرمایا ۔' بین تمخیس اس کے بارہے میں وصیت کرنا ہوں ۔ کیوں کر بہ تھا را بھائی ہے ۔ تھا رہے باپ کا بیٹیا ہے اور تم جانتے ہوکہ تھارا باپ

اس سے محبت کرتا ہے "

يهرا مام حن سے فرما یا " فرزند ہیں تھیں وصیت کرتا مہول خوب خدا کی ۔اپنے اوقات میں نازقائم کرنے کی مبعادیرزکوٰۃ اواکرنے کی ۔ تھیک وصوکرنے کی کیوں کہ نماز ہنچر طهارت مکن کنبیں اور مانع زکوٰ ۃ کی نماز قبول نہیں ۔ نیزوصیت کرتا ہوں خطا کیں معاف کریے کی ۔ دین میں عقل و دانش کی ۔ ہرمعا ملہ میں تخفیق کی ۔ قرآن سے مزا ولت کی ۔ برا وسی سے میں سلوک کی ۔ امر بالمعروت منی عن المنکر کی - فواحش سے اجتماب کی ۔ رطبری جلد ہی يهرائي تمام اولا د كو مخاطب كرك كها يوخداس در ان رمبو-اس كى اطاعت كرو جومتهارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کاغم نہ کرو -اس کی عبادت برکرب نہ رہو جیت جیالاک بنو يمتسب مذ بنو- ذلت فبول مذكر و -خدايا! بم سب كوبدا بن برجمع كر- مبي اورايس ونبائے بے رغبت کروے۔ ہارے اور اُن کے لئے آخرت اول سے بہتر کورالا اور السیا، وفات کے وفت یہ وصیت لکھوائی '' بہ علی بن ابی طالب کی وصیت آخرى وصيت بعوه كوابى دنياب كه الشروصدة لاشرك لأكعواكوني معبود ببل اورید کہ مخداس کے بندے اور رسول میں میری نماز میری عباوت میراجنیا میرام ناسب کچھاں شررب العالمین ہی کے لئے ہے ۔اس کاکوئی شربک تنہیں ۔اس کا مجھے حکم وہاگیا ہے اورمیں سب سے بہلا فرمال بردا رمول بھراے حن تابیں تجھے اور اپنی تنام اولا دکو وسیت كرتا ببول كه خدا كا خوف كرنا- اورحب مرنا تو اسلام يرسى مرنا -- سب مل كرا متدكى رستی کومضبوطی سے بیکر اور آبس میں بھوٹ نہ ڈالو۔ کیونکہ میں نے ابوالقاسم ررسول صلعم كوفرمات ساب كرةيس كاملاب فائم ركهنا روزے نماز سے بھى افضل بے۔اپنے

رشتے داروں کاخیال رکھو ان سے مجلائی کرو ، خداتم پرحساب آسان کردے گا۔ اور الم التيم التيم التيم التيمون كاخيال ركھو- ان كے منہ ميں خاك من ڈالو- و و مخفاري موجودگي میں صالع زمونے یا تیں اور و تجبو تھا سے پڑوسی اہمھارے بڑوی -اپنے براوسیوں کا خیال رکھتو-کیول کہ بیمتھارے بی کی وصیت ہے۔ رسول استر ملیہ وسلم برابر براوسول کے حق میں وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم سمجھے شاید انھیں ورثہ میں شریک کر وں گے۔ اور دیجھوقرآن! قرآن! ایسان ہوقرآن پڑمل کرنے سے کوئی تم پر بازی ہے جائے۔ اور خازا نماز اکیوں کہ وہ محقالے دین کاستون ہے ۔ اور محقارے رب کا تھر۔ اپنے رب کے تھرسے غافل نه مونا- اورجها دفی سبیل انتداجها دفی سبیل انتدا امتیک را دمیں این جان و مال سے جها وكرتے رمبو - زكواة - زكواة إ زكواة برور دكار كاعضة محند اكروي عے اور بال مقالم بنی کے ذمی انتھارے نبی کے ذمی رکینی وہ غیرسلم جو بتھارے ساتھ زندگی بسرکرتے ہیں ،ایسا تدمهو ان پر خفالے سامنے ظلم کیا جائے اور تھا اسے بنی کے صحابی ابتھا اسے بنی کے صحابی ایا در کھورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صلح ابہول کے حق میں وصیت کی ہے اور فقرار ومساکین ایخیس این روزی میں شرکے کرو۔ اور تھالیے غلام اہتھا لیے غلام! غلاموں کا خیال رکھنا۔ خدا کے باب میں اگر کسی کی بھی پروا نہیں کرو گے تو حندا متھارے وشمنوں سے متھیں محفوظ کرنے گاخدا کے تمام بدول پرشفقت کر و حبب بات کروتومیجی زبان میں بات کرو- ایساہی فدا نے حكم ديا ہے۔ امر بالمعرون ومنی عن المنكر بذ حجورٌ نا ورن مخفارے اسٹرار تم پرمسلط كر ديئے جائيں کے ۔ پھرتم دعائیں کروگے مگرفیول ندمول کی ۔ باہم ملے جلے رمو۔ بے تکلّف اورساوگی بندرمو خبردا راایک دوسرے سے ندکتنا۔ اور نہ آبس میں بچیوٹ ڈالنا نیکی اورنقوی پر باہم مدد گار رمبو-مکرگناه اورزیادنی میں کسی کی مدونه کرو خداسے ڈروکیوں که اس کا عذاب بڑاہی شخت ے-اے الل بیت إضرائمتیں محفوظ رکھے -اورا بنے بی کریم کوئم تھی یا و رکھو میں تمییں خدابی کے سیروکرتا ہول محقارے لئے سلامتی اور برکت جا بتا ہول او اس کے بعد لا اللہ الآ الله الحسند رسول الله کما اور مبشہ کے لئے انتجبل بند کریس۔ اطبري سبلدان

وفن کے بعد دومہرے دن حصرت امام حس ٹنے مبحد میں خطبہ دیا:

وفن کے بعد الرک اللہ مسے ایک ایساسخف دخصت ہوگیا ہے جس سے نہ الگے۔
علم میں بیشفدی کرگئے اور نہ پیچھے اس کی برا بری کریں گے۔ دسول الشرصلی الشرعلیہ وہلم
اسے جھنڈا دیتے بختے اور اس کے ہاتھ برفتح ہوجا تی تھی ۔ اس نے جا ندی سونا کچرنہیں جبورا
صرف اپنے روزینے بیں سے کاٹ کر . . ، در سم گھر کے لئے جمع کئے تنظ (ایک در سم
تقریباً جارات سے کا ہوتا تھا کہ
دسندسن )

زیدبن حسن سے مروی ہے کہ امیرالمونین علیہ السلام کی شہادت کی خب رکانٹوم بن عمرکے ذریعے مربیدیں پینچی سنتے ہی تمام شہر بیس کہرام بنج گیا۔ کوئی آنکو نہ تنی جونہ رونی ہو۔ بالکل وہی منظر دربیین مقاجو رسول اسٹیر کی وفات کے دن دیجھاگیا تھا۔ جب ذراسکون ہوا توصحابہ نے کہا ''جلوام المومنین عائشہ کو دیجییں کہ رسول اسٹیر کے جیہتے کی موت سن کراُن

كاكيامال مع ؟ "

حضرت زیر کہتے ہیں یوسب لوگ ہوم کر کے ام المومین کے گرگئے اور اجازت
جاہی - الخول نے دہجیا کہ حادثہ کی خبر بہاں پہلے سے ہتج چئی ہے اور ام المومین غم سے
موطال ' آنسووں سے تر بتر بیٹی ہیں - لوگوں نے بہ حالت دیجی تو خاموش سے لوٹ آئے ''
حضرت زیر فرما تے ہیں " دوسرے دل شہور ہوا اُم المومین رسول الشرع کی قبر پر
جارہی ہیں مسجد میں جھتے بھی مہا جرین وانصار سے استقبال کو اُسطے تھو خورے اور سلام
کرنے گئے - مگرام المومین میک کے سلام کا جواب دہتی تھیں مذبولتی تھیں - شدت کر یہ سے
زبان بندھی ' ول تنگ تھا' جا در تک میں بھی ہوگئیں - لوگ پیچھے تر ہے تھے ۔ جرے میں دامنل
لوکھ المرا کو کو طوا جائیں '' برقت تنام بہنچیں - لوگ پیچھے تر ہے تھے ۔ جرے میں دامنل
ہوئیں تو دروا زہ کی گرام کی مولئیں ۔ اور ٹوئی آواز میں کہا۔

"ا در آب کے دونوں سائتھ ہرسلام اابوالقاسم تجو پرسلام! اور رسول امٹرا آپ پر اور آپ کے دونوں سائتھوں ہرسلام! میں آپ کے مجبوب ترین عزیز کی موت کی خبر آپ کو شانے آئی ہموں ۔ میں آپ کے عزیز ترین کی یا د تا زہ کرنے آئی ہموں ۔ بخدا آپ کا چنا ہوا جیب منتخب کیا ہوا عزیر قتل ہوگیا ، واشر قتل ہوگیا ہوا ہوں کی بیری افضل ترین عورت بحق ۔ وائٹر وہ قست ل ہوگیا ہوا بیبان لایا اور اورا نیمان کے عہد میں اُورا اُ ترا — ہیں رونے والی غزدہ ہول ۔ میں اس برآنسو بہائے اورول جلائے والی ہوں ۔ اگر قبر تحصل جاتی تو تیری زبان بھی بہی کہتی ۔ برآنسو بہائے اور افضل ترین وجو قتل ہوگیا "
کمتیرا عزیز ترین اور افضل ترین وجو قتل ہوگیا "
کمتیرا عزیز ترین اور افضل ترین وجو قتل ہوگیا "
کمتیرا عزیز ترین اور افضل ترین وجو قتل ہوگیا "
منہ ایک روایت میں ہے کہ آم المونین عائشہ نے حب امیرالمونین کی شہادت کی خبر شندی تو تحسیدی سائس لی اور کہا "اب عرب جو جا ہیں کریں ۔ کوئی انجنس روکنے والا باتی تنہیں رہا "
مرتشبہ مورضحا بی الوالاسود الدو لی نے مرتبہ کہا تھا جس کا پہلاشع کتب ادب و محاضرات میں عام طور پرنقل کیا جاتا ہے ۔

ومحاضرات میں عام طور پرنقل کیا جاتا ہے ۔

الا اجلغ معاً وجہ بن حسوب

فلانسترس جيون الشسا متيث

### امام مشيد في من على عليالتلام

د نیامیں انسانی عظمت و شہرت کے ساتھ حقیقت کا توازن بہت کم قائم رہ سکتا ہے ۔ یوجیب بات ہے کہ جوشخصیلی عظمت و تفدّیں اور تبول و شہرت کی بلندیوں بہر بنجے جاتی ہیں ۔ و نیام موا گایئے سے زیادہ افسانہ اور تخیل کے اندر انخیں ڈھونڈھناچا ہی ہے ۔ اسی لیے فلسفہ کا ایخ کے بائی اول ابن خلدون کو یہ قاعدہ بنا دینا بڑا کہ جو واقعہ د نیا ہیں جس فدر زیادہ مقبول و مشہور بہو گا آئی ہی افسانہ تمرائی اسے اپنے حصار تخیل میں لے لیگی ۔ ایک مغربی شاعر گوئے نے بہی حقیقت ایک دو مسرے بیرا بیمیں بیان کی ہے ۔ وہ کہنہ ہے "انسانی عظمت کی حقیقت کی انتہا یہ ہے کہ افسانہ بن جائے "
ایک مغربی شاعر گوئے نے بہی حقیقت ایک دو مسرے بیرا بیمیں بیان کی ہے ۔ وہ کہنہ ہے سنانی عظمت کی حقیقت کی انتہا یہ ہے کہ افسانہ بن جائے "
ایک اسلام کی دینی سام میں حضرت مام حیین اعلیہ واجہ کے اور دارہ و السام کی دینی سام اور اجماعی تا یک بیرا سام کی دینی سام دینی سام کی دینی سام کی دینی سام دینی میا لذکے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سی المناک حا دینی بیر سب سے زیادہ از والا ہے ۔ وہ ان کی شہادت کا عظم دافتہ سے بغیر کی میا لذکے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کس المناک حا دیتر بر سو سنہ انسانی کے اس قدر آنسونہ بیج بیول کے جس قدراس حادثہ پر بہی ہیں ۔ بیٹرہ سو نسل انسانی کے اس قدر آنسونہ بیج بیول کے جس قدراس حادثہ پر بہم ہیں ۔ بیٹرہ سو نسل انسانی کے اس قدر آنسونہ بیج بیول گے جس قدراس حادثہ پر بہم ہیں ۔ بیٹرہ سو نسل انسانی کے اس قدر آنسونہ بیج بیول کے جس قدراس حادثہ پر بہم ہیں ۔ بیٹرہ سو نسل انسانی کے اس قدر آنسونہ بیج بیول کے جس قدراس حادثہ پر بہم ہیں ۔ بیٹرہ سو

برس کے اندر نیرہ سومح م گزر چکے اور ہرمح م اس حادثہ کی یا دتا زہ کرتا رہا-امام حبین م كے حبم خوال حيكال سے وشت كر ملاميں حب قدر خون بہاستا 'إس كے ايك ايك قطرے كے بدلے دنیا انتك بائے ماتم والم كا ايك ايك سبلاب بہا كي ہے -بایں ہمہ پرکسی عجیب بات ہے کہ تا پیخ کا اتنامشہور عظیم تاثیرر محصے والا واقعہ تھی تا یخ ہے کہیں زیادہ انسانہ کی صورت اختیار کر حیاہے ۔اگر آج ایک جویائے حقیقت ط ہے کہ صرف تاریخ اور تاریخ کی محاط شہا دلوں کے اندر اس طاونہ کامطالعہ کرے تو اکش صورتول میں اسے ما بوسی سے روچارمونا پڑے گا-اس دفت حب قدر تھی مقبول اور منداول ذخیرہ اس موضوع برموجود ہے۔وہ زیادہ ترروضہ خوانی سے تعلق رکھتا ہے

جس كامقصدزيا ده سے زيا ده گريه وُ كاكى حالت بيداكردني ہے ، حتى كه تاريخي چنبيت سے بیان واقعات میں تعبن جیزی جو تاریخ کی شکل میں مرتب ہوتی ہیں وہ بھی دراصل تاریخ مہیں ہے۔ روصنہ خوانی اور تحبس طرازی کے موادی نے ایک دوسری صورت اختیار کرتی

ت ج اگر جتو کی جائے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کوئی ایک کتاب ایسی موجود ہے جوطاونة كرملاكي تاريخ بو توواقعه به ہے كه ايك بھي نہيں!

ویل میں ہم وفیات مشاہیرعالم میں سے رص کا ذکر دوسرے منبر میں ہو حکا ہے ، حضرت ا مام حبین علیہ السلام کی شہاوت کے وار دات حوادث نقل کرتے ہیں۔ یہ حادثہ كر اللك " تاريخ" بنيس ب مكرتمام تاري وا تعات كامرتب مجوعه ب كها فاسكنا ب كهاال یک تاریخ کا تعلق ہے اس حادثہ کے واقعات پہلیں ۔ یا درہے کہ اس سلسلہ سے مقصود تاریخی بحث و منظر نہیں ہے ملکہ مجرو واقعات وفات کا اس طرح یک جا کر دیناہے کہ اس سے ایک مرتب سلسائہ بیان بیدا ہوجائے ۔البتہ وا قعات کے تفحص و تحقیق میں یوری کا دش کی گئی ہے۔ شایداس قدر کا وش اور حتی کے ساتھان حالات کا تاریخی مجبوعہ

مہب اہل بہت ، شرزع سے اپنے تیکن خلافت کا زیادہ حقد ارسمجھنے تھے امیر معاویہ

بن ابی سفیان کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ بزیر بن معاور پہلے سے ولی عهدمقر مرح چیکا تھا۔ اُس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حبین بن علی علیہ السّلام سے بھی بعیت کا مطالبہ کیا ۔حضرت امیرالمونین علی علیدالسّلام نے کوفہ کودا راکحت لافہ قرار دیا تھا۔اس سے وہال اہل بیت کرام کے طرف داروں کی متعداد زیاد ہ تھی۔ آتھوں نے حضرت حین عمر انکھاکہ آپ تشریف لائے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔

آب نے اپنے چے ہے بھائی مسلم بن عقبل کو اہل کو فدسے بیت لینے کے لئے بھیج ویا۔

اورخود محی سفر کی تیاری کرنے لگے۔

و وستول کامشورہ ہوئے۔وہ ابلِ کونہ کی بے دفانی اور زمانہ سازی ہے افغان تھے۔ بنی امینہ کی سخنت گیرطاقتول سے بھی ہے خبرند تھے۔ انھوں نے اس سفر کی مخالفت کی ۔ حصزت عبدالله بن عباس شنے کہا ۔ لوگ بدش کر بڑے پرلیشان ہیں کہ آب عراق جارہے ميں - مجھے اصلی حقيقت سے آگاہ سيے يا

حضرت حبین نے جواب دیا " میں نے عربم کرلیا ہے ، آج ہی کل میں رُوا مذہ ہو نا مول الا ابن عباس با انتيارم كار أسطة الفي فاظت كرك كيا آب ابي لوگول میں جارہے ہیں جھول نے اپنے امیر کو ہے دست دیا کر دیا ہے اور دہمن کو لکال دیا باورالك برقبضه حال كرايام ؟ اگروه ايماكر يكي بن توشوق سے تشريف لے جانے ليكن اگرابیا مہیں ہوا ہے، حاکم برستوران کی گرون دیاتے بیٹھا ہے ، اس کے گماشتے برابر اپنی کارسنانیال کر رہے ہیں ' تو ان کا آپ کو کلا ٹا در حقیقت جنگ کی طرف بلا ناہے ۔ میں فررتا بول وه آب كو دُقوكانه دي اورحب وتمن كوطا فتور ديجيس تو نو د آب سے لرنے کے لئے آیا دہ موجائیں پیگر آب س طرح کی باتوں سے منا نزر ہوئے اور اپنے ارادہ پروت کم دہے۔

حبب روانگی کی گھڑی بالکل قربیب آگئی تو ابن عبامسس مزیھ این عباس کا جوش روزے آئے۔

" اسے ابن عم إ "الحول نے كها " ميں خاموش مناجا منا تھا مگرخاموش رہا

ہنیں ماتا۔ میں اس را و میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیچے رہا ہوں ۔ عراق والے فاباز ہیں ان کے قریب بھی نہ جائے ۔ بہیں قیام کیج کیوں کہ بیاں جازمیں آپ سے بڑاکوئی ہیں ہے اگر عراق آپ کو بلاتے ہیں تو اُن سے کہتے ہیلے مخالفین کو اپنے علاقے سے لکال دو پیجر مجھے اگر عراق آپ مجازسے جانا ہی جا ہتے ہیں تو ہمن چلے جا ہے ۔ وہاں قلعے اور دستوارگزار بہا آہیں ۔ ملک کشادہ ہے ۔ آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے ۔ وہاں آپ ان لوگوں کی دست رس سے باہر مہول کے فطول اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوست کی جھے بیتین ہے اس طرح آپ کامیاب ہموجائیں گے ۔ میکن حضرت سے اس طرح آپ کامیاب ہموجائیں گے ۔ میکن حضرت سے باس طرح آپ کامیاب ہموجائیں گے ۔ میکن حضرت سے بین شرخ ہوا ہو ہا ۔

"ا ہے ابن عم ابیں جانتا ہوں تم میرے خیرخوا ہ ہو۔ نیکن میں ابء م کر دیکا؟ ابن عباس نے کہا۔

'آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح نہ قتل کر ڈوالے جائیں جس طرح مصنوت عثمان بن عفال رہ اپنے گھروالوں کے سامنے قتل کر ڈوالے جائیں جس طرح مصنوت عثمان بن عفال رہ اپنے گھروالوں کے سامنے قتل کئے گئے تھے ؟

کھوڑی دیر فامون رہنے کے بعد حضرت بن عباس نے جوش میں کرکہا۔ ''اگر مجھے لیتین ہوتا کہ آپ کے بال مکٹر لینے اور لوگوں کے جمع ہونے ہے آپ دک جائیں گے تووا مٹریں انجی آپ کی بیٹیانی کے بال مکڑولوں '' رابن جریر)

مگرآپ پیرمجی اسے اراد سے برقائم رہے۔

عبدالندين معفر كاخط اسى طرح اور تعبی بہت سے لوگوں نے آپ کوسمجھایا ۔ آپ کے چیرے عبدالندین معفر نے مدینہ سے خط بھیجا ہہ

" میں آپ کوخدا کا واسطہ و تیا ہول کریہ خط و پیجتے ہی ا پنے ارا دے سے باز آجا ہے ۔کیول کہ اس را ہیں آپ کے لئے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لئے بربادی ہے۔اگر آپ قتل ہوگئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔اس وفنت ایک ای ہی ہرایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدول کا م کز ہیں۔سفریس جلدی نہ سجھے ۔ میں آتا میوں کے ایک ہورہ ذاک ہے۔ ابن جریر، کا ل بقتل ابن احف وغیرہ ذاک ہوں آتا میوں کے بہی نہیں ملکہ انحفول نے یزید کے مقرر کئے ہموئے والی عمر وبن سعبد بن العامل کو الی کا خط سے جاکر کہا حبین بن علی کوخط لکھکر ہم طرح مطمئن کر دو۔ عمر و نے کہا آپ تو دخط لکھ کا سے جاکر کہا جینا ل جو عبد الشد نے والی کی جانب سے بہ خط لکھا:۔۔

" میں و عاکرتا ہوں کہ خدا آپ کو اس را سے سے دورکردے جس میں ہلاکت ہے اور اس را سے کی طرف رہنما تی تمردے جس میں سلامتی ہے ۔ مجھے معلوم ہوا ہے

آب عراق جارب بين

'' بیں آپ کے لئے شقاق واختلات سے بناہ ماٹھگا ہوں۔ بیں آپ کی ہلاکت سے فرر تا ہوں۔ بیں آپ کی ہلاکت سے فرر تا ہوں۔ بیں قبیر استرین حعفرا وریجی بن سعید کو آپ کے بیاس میں دہا ہوں۔ ان کے سے انھوا ہیں چلے آسے ۔ میرے پاس آپ کے لئے امن وسلامتی آبیکی ،احسان اور حسن جوا رہے ۔ خدا اس پرشا ہرہے ۔ وہی اس کا نگھبان وکفیل ہے ۔ والسلام '' اور حسن جوا رہے ۔ خدا اس پرشا ہرہے ۔ وہی اس کا نگھبان وکفیل ہے ۔ والسلام '' مگر آپ بدستور ا بینے ارا و سے پر جمے رہے ۔ دابن جبریر وغیرہ )

مكه سے جب آب عراق رُوانہ ہوگئے "صفاح" نام مقام فرزوق سے ملاقات برشہور محتب الل بیت شاء فرز دن سے ملاقات ہوتی ۔ آب نے یوچھا " بترے تیجھے لوگول كاكیا حال ہے ؟"

قرز دن نے جواب دیا جان کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ گرنلوا ریں بنی اسمیہ سے ساتھ ہیں۔ گرنلوا ریں بنی اسمیہ سے ساتھ ہیں ہے باتھ ہیں ہے نے فرمایا '' بیج کہتا ہے ۔ اب معاملہ الشدہی کے ہاتھ ہے۔ وہ جوجا ہتا ہے وہی ہوتا ہے ہمارا بروردگار ہر لمحہ کسی مذکمی خرمائی میں ہے ۔اگر اس کی مشیت ہماری ہیں کے مطابق ہوتواس کی مشاتش کریں گے ۔اگر آسمید کے خلات ہوتو بھی نیک بیتی اور تقویلے کا تواب کہیں بنہیں گیا ہے ۔'

بہ کہا اور سواری آئے بڑھائی ۔ مسلم بن عقبل کے عزیروں ٹی صدر زر دونام مقام بیں پینچ کرمعلوم ہوا کہ آب کے

نا تب مسلم ب عقبل کو کو فیر میں بزید کے گورنر عبیلات بن زیا دنے علانیونل کر دیا اورکسی کے كان پرمُول مك ندريكى - آپ نے ساتوباربار اِنَّا للَّهِ وَاِنَّا اليه م اجعون بُرُصنا مضروع كيا يعفن سائتيون في كها:

"اب بھی وقت ہے ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے معالمہ میں آپ کوخدا كاواسط ديتے ہيں - لله ميني سے لوٹ طلنے - كوند مين آب كاكوني ايك تھي طرف داراور

مدد کارہیں ہے۔سبآب کے فلات کھروے ہوجا بیں کے "

ہ بے خاموش کھرٹے ہو گئے اور والی پرغور کرنے لگے ، لیکن سلم بن عقبل کے عزيز كھرشے ہو ۔ گئے "وا نشر ہم ہرگزنہ ٹلیں گے "ا محول نے کہا" ہم اینا اُتقام لیں گے یا اینے بھانی کی طرح مرجا تیں گئے "اس پر آپ نے ساتھیوں کو مظرا تھاکر کے دیکھاا ورٹھندی سانس لے کرکہا "ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں "

رستہ میں بھیر جھنٹ گئی مبروؤل کی ایک جاعت آپ کے ساتھ ہوگئی تھی وہ یہ رستہ میں بھیر جھنٹ گئی مسمجھتے تھے کو فہیں خوب آرام کریں گے۔آپ ان کی

حقيقت سے واقف تھے۔سب کوجمع کر کے خطبہ دیا۔

"ا ہے لوگو ایمیں نہایت دہشت ناک خبری بینی ہیں سلم بی قبل کا بی بن عروہ اورعبارت بن بقط قتل كر دا الے كتے - ہمارے طوت داروں نے بے وفائی كى -كوف ميں ہماراكونى مردكار نہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑنا جاہے جھوڑد سے ہم برگز خفانہ ہول کے ا

بھیرنے بہ سنا تو دائیں بائیں کٹنا شروع ہوگئی ۔ مقوری ویرب ای کے گردوی آدى ره كے بوكة سے ساتھ بطے تھے۔

مرین بزید کی آمد! تا وسیہ سے جول ہی آگے بڑھے ۔ عبیداللّٰہ بن زیادوالیّ عواق محروبان بزید کی آمد! کے عامل حسین بن نمیریمی کی طرف سے محربن بزیدایک ہزاد فوج کے ساتھ نمودا رہوا اور ساتھ ہولیا۔اسے حکم ملاتھا کہ حضرت جین کے ساتھ برا برلگا رہے

اوراس وقت تك يجيا مذجور عجب تك أنظيس عبيدات زياد كے روبروند لے جان

اسى اثنايين مماز كلم كأونسك آكيا-آپ ته بند باندھ چادر اوڑھ معل پينے تشراب لاتے۔

اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور ٹرکے سیا بہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔

را ہ میں ایک خطبہ کہ میں ابنی طون سے پہاں نہیں آیا ہوں۔ میرے یاس تہا ہے خطوط پنجے قاصد آئے بھے باربار دعوت دی گئی کہ ہاراکوئی امام نہیں آپ آپ آپ ، تاکہ خدا نہیں ہی کے خطوط پنجے قاصد آئے بھے باربار دعوت دی گئی کہ ہاراکوئی امام نہیں آپ آپ آپ ، تاکہ خدا نہیں ہی کے لئے تیا رہوں اگراب بھی متھاری یہ حالت ہے تومین آفیا ہوں ۔ اگر مجھ عہد و پیان کے لئے تیا رہوں اگراب بھی متھاری یہ حالت ہے تومین آفیا ہوں ۔ اگر مجھ تا نہوں اگراب بھی متھاری دومین میں دوابین جلاجاؤں گا جہاں سے آیا ہوں اگراب انہیں سے بلکہ میری آمد سے ناخوش ہو تومین و ایس جلاجاؤں گا جہاں سے آیا ہوں اگراب نہیں و البین جلاجاؤں گا جہاں سے آیا ہوں اگر سے کہنے و شمول نے آپ کے بیچھے تمار پر طی خاموش رہنے کے بعد لوگ مو ذان سے کہنے و میں دواب سے کہنے دور تاکہ و ایس کارو ہوں گئے یہ افام ش رہنے کے بعد لوگ مو ذان سے کہنے و اس نامان کارو ہوں

حضرت بن سے محرب بزیرے کہا کہا تم علی دہ نماز پڑھو گے ؟ "اس نے کہا" ہنیں آپ امامت کریں - ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے !! وہیں عصری بھی نماز پڑھی ۔ دوست ڈنیمن سب مقتدی تھے۔ نماز کے بعد آپ

نے بھرخطبددیا۔
ورسمرا خطبہ کاموجب ہوگا۔ اگرتم تقولے پر ہوا ورحقدا رکا حق بہجا نو تو بہ خدا کی خوشنوری ورسمرا خطبہ کاموجب ہوگا۔ ہم اہل سبت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کوئی حق نہیں بہتیا۔ یہ تم پرطلم وجو رسے حکومت کرتے ہیں۔ لیکن اگرتم ہیں۔ ان لوگوں کوکوئی حق نہیں بہتیا واور عہاری رائے اب اس کے خلات ہوگئی ہو ہوسی نالپ ندکرو۔ ہمارا فرض نہ بہجا نوا ور عہاری رائے اب اس کے خلاف ہوگئی ہو جو تم نے مجھے اپنے خطوں میں تکھی اور فاصدوں کی زبانی بہنجائی تھی تو میں وابس جائے کے لئے بخوشی نیار میوں کا

الل كوف كے خطوط خطول كاكونى علم نہيں " اہل كوف كے خطوط خطول كاكونى علم نہيں" آپ نے عقبہ بن سمعان كوظكم دیا كہ وہ دونوں تحفیلے نكال لاتے جن میں كوف ب وَالول کے خطبحرے ہیں "عقبہ نے تخیلے انڈیل کرخطوں کا ڈھیرلگا دیا۔ اس پرٹھرنے کہا لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنھوں نے یہ خط ایکھے تنے ۔ ہیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو بعیداللہ بن زیاد تک بینجا کے جیوڑیں "

حضرت امام حمین عمینے فرط یا "لیکن بیموت سے پہلے ناممکن ہے " محصر آپ نے روانگی کا حکم دیالیکن مخالفین نے راستہ روک لیا- آپ نے نظام وکر میں رویہ میں ستی سرین کی سات

تحریسے کہا ''تیزی ماں تجھے روئے ٹوکیا جا ہتا ہے!'' حریسے کہا ''تیزی مال کا نام زبان حریسے جواب دیا ۔'' والشراگر آپ کے سواکوئی اور عرب میری مال کا نام زبان برلا تا توہیں آسے بتا دیتا ۔ لیکن آپ کی مال کا ذکر میری زبان پرٹر ان کے ساتھ نہیں آسکتا''

آب نے فرمایا یو پھرتم نمیا جاہتے ہو؟ "

مُن نے کہا " بین آب کو عبیدہ اللہ بن آب کو عبیدہ اللہ بن آب کے باس سے جانا جا ہما ہوں " آب فے قرایا " واللہ عبی متحارے سائھ نہیں جلوں گا؟

إس نے جہا" يس مجى آپ كابيجيا نہيں جيور وں كا "

حب گفتگوزیاد ہ بڑھی توحرُ نے کہا یہ مجھے آپ سے ارٹنے کا حکم مہیں ملاہے مجھے صرف بیحکم ملاہے کرآپ کا ساتھ نہ تھوڑوں ۔ بہال تک کہ آپ کو کو فہ بہنجا وول ۔ اگرآپ اے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جونہ کو فہ جاتا ہوا ور مدینہ ۔ بیں ابن زیاد کو لکھتا ہول ۔ آپ اگرینیدکریں تو خود کی بیزیدیا عبیدالشرکو لکھتے ۔ شاید خدا میرسے لئے مخلص کی کوئی صورت بیدا کر دے اور آپ کے معاملہ میں امتحان سے بچ جاؤں یہ

یہ بات آپ نے منظور کرکی -اور روانہ ہوئے ۔ راستہ میں کتی اور مقامات پرتھی آپ نے دوستوں اور دستوں کو اور خط براستہ میں کتی اور مقامات پرتھی آپ نے دوستوں اور دستوں کو

ايك اورخطبه مخاطب كيا-مقام بيينه پرخطبه ديا -

اے لوگوارسول النسلام نے فرمایا ہے جو کوئی آیے صافم کو دیکھے جو طلم کرتا ہے خدائی قائم کی ہوئی اسے صدیق توٹو تا ہے۔ عبداللہ کا تعام کی ہوئی صدیق توٹو تا ہے۔ عبداللہ کا تعام کے مندوں پر گھنا ہ اور صدیق تا ہے۔ عبداللہ کا تعام کے بندوں پر گھنا ہ اور سرکتی سے حکومت کرتا ہے اور دیکھنے پر بھی نہ تو لیے فعل سے اس کی نمالفت کرتا ہے مذابیے قول سے موفد ا

ایک دوسری جگہ یوں تمقر پر فرمائی ۔

ایک اور تمقر پر سمعالمہ کی جو صورت ہوگئی ہے تم دیجھ رہے ہو۔ دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا۔ منہ بجیرلیا نبکی سے خالی ہوگئی ۔ ذراسی تلجھٹ باتی ہے حقری زندگی رہ گئی ہم مولنا کی نے احاطہ کر لیاہے ۔ افسوس تم دیکھتے نہیں کہ تی بیٹنت ڈال دیا گیا ہے ۔ باطل پر علانیہ عمل کیا جا ۔ کوئی نہیں جواس کا باتھ پکڑے ۔ وقت آگیا ہے کہ مومن تی کی راہ میں لفا آبلی کی خواہش کرے بیکن میں شہادت ہی کی موت جا ہتا ہول ۔ ظالمول کے ساتھ زندہ رہنا بجائے کے خودجرم ہے ہیں۔

يخطيه س كرزيرين القين البجلى نے كھرائے بوكرلوگول سے كہا يہ تم زيبير كاجواب بولوگے يابيں بولول ؟ ؟

سب نے کہا "تم بولو " زہیر نے تقریر کی ۔ "اے فرزئیر رسول اخدا آپ کے ساتھ ہوا ہم ہے آپ کی تقریر سی - والشرا کرونیا ہما سے لئے ہمیشہ باقی رہنے والی ہمو اورہم سدااس میں رہنے والے ہوں جب بھی آپ كى عايت وخصرت كے لئے اس كى جُدانی كوگوار اكرليں كے اور بہيندكى زندگى يرآپ كے ساتھ مرجانے کو ترجیح دیں گئے " مركى وهمكى كاچواب "اليحسين! البيض علامين خدا كويا ديجيز مين گواي ديبا حركى وهمكى كاچواب "اليحسين! البيض علامين خدا كويا ديجيز مين گواي ديبا محربن يزيرآپ كے ساتھ برا برجلا آر ہاتھا۔ بار باركہ تا تھا مول کہ آپ جنگ کریں گئے تو ننرور قتل کر ڈالے جائیں گئے " ایک مرتبہ آپ نے عنصنبناک موکر قرمایا "تو مجھ موت سے ڈرا تا ہے ۔ کیا تھاری شقاوت اس عد تاكسيني جائے كى كەمجھے تتل كروكے المجديس نہيں آتاكدكيا جواب دول تجھے ؟ سین میں وہی کہوں گا جورسول استرسے ایک صحابی نے جہادیر جاتے ہوئے اسے بجاتی کی وهلی من کرکہاتھا ہے اذامانوي حقاً وجأهد مسلماً سأمضى دمأبالموت عارعل لفتي د میں روانہ و تا ہول ،مرد کے لئے موت ، ذکت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت نیک ہو اوراسلام کی راه میں جہاد کرنے والا ہو) ونارق متبوراينش ديوعنما" وآسي الهجأل الصالحين بنفسه را ورجبکه وه اپنی جان دسے کردسانجین کامد د گار بوا اور د غایا زطالم بلاک ہونے والے سے حکرا ہور ماہو) غريب البجانات ام مقام بركونه سے چارسوار آتے و كھانى ويئے جار کوفیول کی آمد ان کے آگے آگے طرماح بن عدی پشعر پڑھ ر اِتھا ہے يا نانتىلات زعى ى من زجى ى وشم رى قبل طاوع الفحب و را ہے میری اونٹنی امیری ڈانٹ سے ڈرنئیں ۔طلوع فجرسے بہلے ممن سے جل م

بخيردكيان وحنيوسف وحتى مخبلى مكريم المخير

رسب سے اچھے مسا فرول کو ہے جل - سب سے اچھے سفر پر حل بہاں تک کہ شريف النسب آدي يك بيني ما-) الماجل الحسر، دحيب الصلا اتى سەاللەلخىيىدالامى ا وہ ع ت والا ہے ،آزاد ہے۔فراخ بینہ ہے۔الشراسے سب سے ایجھے كام كے لئے لایا ہے ا سنتم ابه البياء الهص اخدا اسے ہمیشہ سلامت رکھے)

حضرت بين تن يشعرت توفر ما يا " والشد تجھيمي الميد ہے كه غذا كو بهار ہے سائھ مجلائي منظورے ما ہے تال ہوں یا فتح باب ہول "

حُرِبن يزيد لنے ان كو د بچھا تو حضرت سے كہا " يہ كوف كے لوگ ہيں آپ كے ساتھى نہیں ہیں - بیں اُسیس روکوں گا -وایس کروول گا "

آب نے فرمایا " تم وعدہ کر چیے ہوکہ ابن زیاد کا خطاآنے سے پہلے مجھ سے کوئی تعرض نہیں کروگے ۔ یہ اگرچے میرے ساتھ نہیں آتے بیکن میرے ہی ساتھ ہیں اگران سے چھیڑ جھاڑ کرو کے تو میں تم سے لاوں گا " بیس کر شرخا موش ہو گیا ۔

آنے دالول سے آب نے پوچھا "لوگول کوکس حال بیس کوفہ والول کی حالت مجور آئے ہو؟ " انفول نے جواب دیا " شہر کے سردارد كور شونيں وے كرملاليا كيا ہے عوام كے دل آپ كے ساتھ ہيں مگران كى تلواري كل آپ کے خلاف نیام سے لکلیں گی "

ات کے قاصِدُ کافتل اس سے پہلے آب تنیس بن مسہرکو بطور قاصد کے کو ذہیج چکے ایپ کے قاصِد کے کو ذہیج چکے ایپ کے قاصِد کا لاتھا۔ مگر آپ کو اطلاع نكفى - ان لوكول سے قاصد كا عال يوجيا - الخول في سارا وا تعدبيان كيا - آب کی آنتھیں اشکیار ہوگینں اور فرمایا۔

" منهم من تضى نَحْسَبةً ومنهم من ينتظروما بل لو تشبذ بيلاً كم"

ر معبن ان میں سے مرحکے ہیں ۔اور تعبن موت کا انتظار کر رہے ہیں ،گرحق پر ٹابت قدم ہیں ۔ اس میں کوئی نئر بی مہیں کی ہے ) 'فدایا ! ہمارے گئے اور ان کے لئے جنت کی را ہ کھول نے ۔ اپنی رحمت اور 'فدایا ! ہمارے لئے اور ان کے لئے جنت کی را ہ کھول نے ۔ اپنی رحمت اور 'نواب کے دار القرار میں ہمیں اور امہیں جمع کر''

طراح بن عدى كامشوره "والله بن عدى كها:

التحوق دكان دكان نهى كامشوره "والله بن التحيي بحاله بحاله وكيد إبول وكرآب كے ماتھ كان دنيا - اگر صوت بن لوگ و شير بن جرآب كے بيجے لكے بهوت بن تو فاتمہ بوجات - بيل في النا براا بموه آدميول كاكو ف كے عقب بيل ديجاہے بقناكس ايك مقام بركيمی نبيل و بجھا مخا - بيل النا براا بموه آدميول كاكو ف كے عقب بيل ديجاہے بناكس ايل عيل آپ كو فداكا واسط ديتا بهول كه اگر مكن موتو ايك بالشت بحى آگے مذبر شرصة - اگر آپ جا بت بيل كو ايل واسط ديتا بهول كه اگر مكن موتو ايك بالشت بحى آگے مذبر شرصة - اگر آپ جا بت بيل كر ايلي جائل امن موتو ميرے ساتھ بيلے بطے بيل بيل الله من موتو ميرے ساتھ بيلے بطے تار ميں اپنے بها له من موتو ميرے ساتھ بيلے بطے بيل بيل الله من موتو ميرے ساتھ بيلے بيل خيرا الله ميں الله من موتو ميرے ساتھ بيلے بيل كے دفيل الله على مات كے دم ميں دم بيل دم ميں دم بيل در الله والله كل طرف كوئ آ انكوا شعاكر مذه يجھ سكے گا "

"خدامخیں جزائے خبردے بسکن ہمارے اوراُن کے مابین ایک عہد مہوجیکا ہے ہم اس کی موجودگی میں ایک قدم نہیں اسٹھا سکتے ۔ کچھنہیں کہاجا سکتا۔ ہمارا ان کا معاملہ سم صدیرین کی کوختم ہوگا ؟'

اب آپ کواتین ہو جلا تھاکہ موت کی طرف جارہے ہیں "قصر بنی مقاتل. خواب نامی مقام سے کوئی کے وقت آپ اونگھ گئے تنے یہ جو پیک کر بآوا زبلند کہنے گئے یہ اتنا لاتہ واشنا البیامی احبون ی

"العسد للدرب العالمين "تين مرتبي فرمايا- آب كے صاحبزادے على اكبر فے عرص كيائيد آناللندرا ورالخد للنوكيوں ؟" فرط! 'دحان پررا ابھی اور کھ گیا تھا۔خواب میں کیا دہکھتا ہوں کہ ایک سوار کہنا چلا آریا ہے لوگ جلتے ہیں اور موت اُن کے ساتھ طبتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری ہی موت کی خبر ہے جو سہیں سے نائی جارہی ہے یہ

علی اکبرنے کہا " خدا آپ کوروز برنہ دکھلنے اکباہم تی پر نہیں ہیں ؟ " فترا یا "بے شک ہم تی پر ہیں " اس پر وہ ہے اضتیار بکاراً سطے" اگر سم جی پر ہیں تو بھرموت کی کوئی پروا بنیں "

بہی وہ آپ کے صاحبزادے ہیں جومیدانِ کربلامیں شہید ہوئے اور علی الاکبر کے لقب سے مشہور ہیں -

(أبن جرميراشرح نبج البلاغة ، إما في سيد منفضي وغيره وْالك)

صبح آپ پھرسوار ہوئے۔ اپنے ساتھیوں کو بھیلانا سروع کیا۔ مگر حُر این زیاد کا خط بن بزید انھیں بھیلنے سے دوکتار ہا۔ باہم دیر نک شکاش جاری رہی۔ آخر کوف کی طرف سے ایک سوار آنا دکھائی دیا یہ تھیا رہند تھا بحضرت میں کی طرف سے اس نے منہ بھیرلیا مگر حرکوسلام کیا۔ اور ابن زیاد کا خط بیش کیا خط کامضمون یہ تھا:۔ نے منہ بھیرلیا مگر حرکوسلام کیا۔ اور ابن زیاد کا خط بیش کیا خط کامضمون یہ تھا:۔ مناور ب مقام میں پڑا و نہ ڈوال سکے میرایمی تا صد تھا رہے ساتھ رہے گا اور دیکھا اسے گا کاتم کہاں تک میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو ہو ''

تحریف خطے عثمون سے حنفرت ا مام کو آگا ہ کیا۔ اورکہا " اب میں مجبور مہول ۔ آب کو بے آب و گیا و تحطے میدان ہی میں اتر نے کی اجازت وے سکتا "ول" زمیر لفین نے حفوت سے عمل کیا۔" ان لوگول سے لڑنا اس اوق گرال سے ارشنے کے مفالیہ میں تہیں آ سان سے جو بعید میں آئے گی ؟

مگراپ نے لوٹے نے ایکارکر ویا" میں اپنی طاف سے لڑا انی میں بہل بنیں جاہٹاً زمہیے رہے کہا " تو بھراس سامنے کے گاؤں میں جل کراُ تریئے جوفرات کے کنارے ہے اور فلعہ ہند موجا ناچاہیے " آپ نے پوچھا"اس کا نام کیاہے ؟ " زہر نے کہا "عقر "وعقر کے معنی ہیں کا شنا
یا ہے مخرونیتی ہونا ) بیس کر آپ منعض ہوگئے اور کہا "عقر سے فارا کی بناہ ا " رایشاً اسلامیں ورود آپ ایک اُ جاڑسر زمین پر بہنچ کر اُ تر پڑے " پوچھا اس سرزمین کر مارا میں ورود کا کیا نام ہے ؟ "معلوم ہوا " کر بلا " آپ نے فرمایا " یہ کرب اور بلاپ یہ معام وریا سے دور تھا۔ وریا اور اس میں ایک پیہاڑی حائل سمنی ۔

(الامانة دانسياسته)

دوسرے دن مربی ابی وفاص کوفہ والوں کی جارمزار فوج عربی سعد بن ابی وفاص کوفہ والوں کی جارمزار فوج عربی سعد کی آمد کے کرمینے یہ عبیدالشدین زیا دیے عروکوزبردئی بھیاتھا عمر وکی خواہش متی محمی طرح اس امتحان سے بیجی شکے اور معاملہ رفع دفع ہوجائے ۔ اس نے آتے ہی حضرت حبین سے بیاس فاصد بھیجا اور دریافت کیا ۔ آپ کیوں تشریف لائے 'آآپ سے وہی جواب دیا جو مربی بزید کو فے بے جواب دیا جو مربی بزید کو فے بے جواب دیا جو مربی تو میں لوٹ جانے کے لئے نیار ہوں ہے۔ اب اگر وہ مجھے ناپند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کے لئے نیار ہوں ہے۔

این زیاوی می عنی معدکواس جواب سے خوشی بونی اور اُمیر بندهی کدید مصیبت فیل این زیاوی می بندهی کدید مصیبت فیل این زیاوی خوشی بونی اور اُمیر بندهی کدید مصیب فیل این زیاوی خوشی بونی اور اُمیر بنده کیا۔ الان اذعلقت محالیت ایس به جواالنجات ولات حین مناص بیرجواالنجات ولات حین مناص

راب کہ ہمارے بنج میں آئجینسا ہے چاہنا۔ کم سنجات پائے مگراب دائیں اور مکل مجا گنے کا وقت نہیں رہانہ)

يحرحواب تكفوا بإب

برخین سے کہو بہلے اپنے تمام سائھیوں کے ساتھ بزیرین معاویہ کی بعیت کریں بھرہم دیکھیں کے بہی کرنا ہے جسین اور اُن کے ساتھیوں تک پانی مذہبنی پائے ۔ وو پانی کا ایک تطرو بھی بھیے نہ پائیں جس طرح عثمان بن عفان یا بی سے محروم رہے ستھے ''
یا بی بر تصاوم محموین سعد نے مجبوراً پانسو سیاتی گھاٹ کی حفاظت کے لئے بھیج پائی بر تصاوم محروین سعد نے مجبوراً پانسو سیاتی گھاٹ کی حفاظت کے لئے بھیج

آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو حکم دیا کہ ۲۰ سور اور ۲۰ پیافے بے کر جا میں اور یانی بھرلائیں - یہ پہنچے تو محافظ دسنے کے افسر عمروبن انجاج نے روکا باہم مقا بمہورا نیکن آپ چالیں مشکیس یانی کی بھرلا ہے ۔

عروبن سعد سے ملاقات ملاقات کرو جیناں چردونوں میں بسوارٹ کراپنے بڑا ؤسے نکلے اور درمیانی مقام میں طبے تخلیہ میں بہت رات گئے تک بائیں ہوتی رہیں ۔ راوی کہتا ہے گفتگو بالکل خفیہ تھی لیکن لوگوں میں بہشہور ہوگیا کہ حضرت امام مے عمروسے کہا تخاہم مم دونوں اپنے اپنے نشکر میں چھوڑ کر میزید کے پاس روانہ ہوجا بیں' عمونے کہا''اگر بیں ایساکروں گا تومیرا گھر تحدوا ڈوالا جائے گا"

آپ نے فرط یا یہ بیں بنا دوں گا یہ عمر وئے کہا تمبری تمام جا تراد ننبط کرلی جائے گی: آپ نے فرط یا یہ بیں اپنی حجاز کی جائداد سے اس کا معاوصنہ دے دوں گا مگر عمرو نے منظور نہیں کیا۔

تین فی طیس مورتیں ہے بعد بھی تین جا رم ننہ ہاہم طاقائیں ہوئیں۔ آپ نے تین

ا - مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہال سے آیا ہول ۔ اس - مجھے خود پرزیرسے اپنامعا ملہ طے کر لینے دو۔

سے والے مجھے مسلمانوں کی نسی سرحد پر بھیج وو۔ و ہاں کے لوگوں پر حبراًزرنی ہے وا ا

بار بارکی گفتگاو کے نبد تمروین سعدنے ابن زیاد کو کھا۔ محرو کا خط سنفدانے فقتہ ٹھنڈ اکر دیا۔ بچوٹ وور کردی ۔ الفاق بیدا کردیا۔ امسی کا معاملہ درست کردیا۔ سبین مجھ سے وعدہ کرگئے ہیں لہ و ، ان تمام صور آنوں میں سے سی ایک کے لئے تیار ہیں۔ اس میں متھارے سئے بھی مجملائی ہے اور اُست کے لئے مجمی محملائی ہے گ ابن زیاد نے خطبر ما تومنا تر ہوگیا عمروبن سعد کی تعربیت کی اور کہا۔ مثمر کی مخالفت کی اور کہا "اب سیم کی مخالفت کی اور کہا "اب کہ حصیت تا قبضے بین آ چکے ہیں اگر بغیر آپ کی اطاعت کے نکل گئے تو عجب بہنیں عزت وقوت ماصل کرلیں اور آپ کم زور و عاجز قرار پا بین ۔ ہم تربی ہے کہ آب آئین قابوے نکلے نہ و بیاجائے و باجبین اور عمورات میں اور عمورات و بیاجائے جب کے وہ آپ کی اطاعت نہ کرلیں ۔ مجھے معلوم ہوا ہے اجبین اور عمورات دیاجائے ہیں ہے کہ باہم سر گوشیاں کرتے ہیں ہے

شمرین وی الجوش اور تشریع حسین شمزین دی الجوش کے منعلق یا در کھناچاہئے اسمرین وی الجوش اور تشریع حسین کہ اس کی بیوئی ام البنین بنت حسرم امیرالمونین علی علیائٹلام کی زوجیت میں تقیں -اورا نہی کے بین سے ان کے چارسا جزائے عباس معبدان نے جارسا جزائے عباس معبدان رائے ،حبفرا ورعثمان بیدا موتے سنتے جواس معراز میں ایام حبین نے مسابخه

ستے ۔ اس طرح شمران جاروں کا اوران کے واسطے سے تفرت امام حیون کا بھو پیرا بھائی تھا
اُس نے ابن زیا دسے درخواست کی تھی کہ اُس کے ان عزیزوں کو امان دیری جائے
اوراس نے منظور کر لیا تھا ۔ جناں جہ اُس نے میدان میں جاروں صاحبزا دوں کو بلاکر
کہا " تم میرے داو ہیا لی ہو ۔ تھارے لئے میں نے امن ادرسلامتی کا سامان مہیا کر لیا ہے "
کہا " تم میرے داو ہیا لی ہو ۔ تھارے لئے میں نے امن ادرسلامتی کا سامان مہیا کر لیا ہے "
رسول اسٹرے لئے امان نہیں ہے ہ

شمرنے ابن سعد تو حاکم نوفہ کا خطبینجا دیا اور وہ طوعاً وکر ہاً بخون عن آماد تعمیل وگسیا ہے۔

مناز عنسرکے بعد محران سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی قو ج کی اپنی ان حرکت منود ارموے عمران کے ان سے کہا کہ " ابن زیاد کا جواب آ کیا ہے اور اس کا مضمون رہے؛ حضرت عماس وابس لوئے کہ حضرت بین کواس کی اطلاع دیں۔ اس انتسا میں

فرائية بن ك بعض بر وش أوميول ميں رد ولد موني أسے را ويول في محفوظ ركھا ہے۔

ووثول فوجول میں زبانی رة وکد بن مظاہر سے کہا" خدا کی نظر میں برترین

ہوگ وہ بول کے جواس کے حصنور اس حالت میں پنجیں گئے کہ اس سے بنی کی اولا داور اس شہر (کوفہ) کے تبجد گزار عا برول کے ٹون سے ان کا ہا تخذ رنگین ہو گائ

ابن سعد کی نوج میں سے عروہ بن نبیں نے جواب دیا" شاباش! اپنی خوب بڑائی گرو۔ بیرائی گرو۔ بیرائی گرو۔ بیرائی کرو۔ بیربن الفین سے کہا یا اے عروہ! خدا ہیں نے ایس سے عروہ! خدا ہیں نے ایس کے اپنی کا اعلان کرو۔ اور مبرایت کی راہ دکھائی ہے ۔ خدا سے ڈر۔ بی نے ان نفسول کو پاک کردیا ہے اور مبرایت کی راہ دکھائی ہے ۔ خدا سے ڈر۔ اور ان پاک نینسول کے قتل میں گراہی کا مدد گارہ نہ بن "

عزوہ نے جواب دیا "اے زہیر!تم تواس خاندان کے عامی مذیخے ۔ کیا آج سے پہلے مک متم عثمانی احضرت عثمان کے عامی مذیخے ہے !! زمیرنے کہا" ہاں یہ نتے ہے۔ میں نے حیین عکو تبھی کو فی خط مزمیں لکھا نہ تھی کوئی تا مسرجیجا۔ بیکن سفرنے ہم دونول کویک جاکر دیا ہے۔ میں نے اتھیں دیکھیا تو رسول النشرياد آگئے - رسول الشر صلعم كى ان سے محبت يا د آگئى - ميں نے و بيجها يہ كتے قوی دستمن کے سامنے جارہے ہیں ۔خدانے میرے دل میں ان کی محبت لوال دی ۔ میں سے اپنے ول میں کہا۔ میں ان کی مدور ول کا اور اللہ اور اس کے رسول کے اس حق کی حفاظت کروں گا جے تم نے صنائع کردیا ہے !

ا ما محسبین کوجیب ابنی زیاد کے خط کامضمون معلوم ہوا تو انھوں نے کہا یا اگر مکن مروتو آج امنیں ٹال د و متاکد آج رات اور اپنے رَبْ کی نماز پڑھ لیں ۔ اس سے د عاکر کی مغفرت انگیں کیول کہ وہ جانتا ہے۔ میں اس کی عبادت کا دلدا دہ ،اس کی کت اب کا يرشض والابهول "

چنال جديمي خواب ديا گيا - اور فوج وايس آگئي - اين جربر دليقوبي بسرت اور اصحاب کی وفاواری نوخ کی والیی کے بعدرات کوآپ اسپ کی حسرت اور اصحاب کی وفاواری نے ایسے ساتھی جمع کئے اور خطبہ دیا۔

" خدا کی حمد دسستانش کرتا بول ، رنج و داحت برحالت بیں اس کا شکرگزا د مول الني تيرانكركة تونے ہمارے كھركونبوت سے مشرف كيا۔ قرآن كا فنم عطاكيا۔ وين میں سمجھ بختی اور بیں و بیجنے سننے اور عبرت پکیٹنے کی تو توں سے سرفراز فرمایا۔ امّا لعبد لوگو ایس منہیں جانتا ۔ آج روئے زمین برمیرے ساتھیوں سے انصل اور بہزلوگ بھی موجود میں ۔یامیرے ابل میت سے زیادہ ہمدر داور غماک رابل میت کسی کے ماتھ ہیں اے لوگو اہم سب کو اشرمیری طاف سے جزائے خیردے میں سمجتا ہوں کل میسرا ان کافیصلہ ہوجائے گا ۔ عور وفکر کے بعدمیری راتے یہ ہے کہ تم سب خاموش سے بمکل جا ز - رات كاوقت ہے ميرے ابل بيت كا بائق بكر وا ورتار سي بيں او صرأ و صربطے جا فر بیں خوش سے محیں رخصت کرتا ہول میری طرف سے کون شکا بیت نہ ہوگی ۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے میں میری مان نے کرتم سے غافل موجائیں گے !

حضرت زین العابدین سے روابیت ہے کہ حس رات ا ورآپ کا توصیت عیم سیری پیونجی زیب میری تیار داری کرری محیل جانگ میرے والدنے خیمہ میں اپنے ساتھیوں کوطلب کیا -اس وقت خیمہ ہیں اپو ذر مفاری کے علام حوى تلوارصات كررب تنے اورميرے والديہ شعرية طارح تنے يہ بيا دهسوات للك من خليل كم لائت بأكا تتوان والمع ميل اے زیانہ ایترابرا ہو۔ توکیسا ہے وفا دوست ہے، صبح اور شام بترے یا محتول من صاحب اوطها ربيتيل والدهر لا يقنع بالب يل کتے مارے جاتے ہیں - زمان کسی کی رعابت نہیں کر تاکسی سے عوض قبول نہیں کر تا وانمأ الام الى الجليل وكل يجتى سألك السبيل اورسارامعالمدانشری کے باتھ میں ہے ہرزندہ موت کی راہ برطلاحب رہا ہے۔ تین چارمرتبہ آپ سے یہی شعرد ہرائے۔میرا ول بھرآیا۔ آنکھیں ڈیڈیا گیئی ۔ مگرمیں نے آنسوروک نے میں مجھ گیا مصیبت طلنے والی نہیں ہے میری مجومی نے بہ شعر کتے ، و ، بے قابو ہوگئیں ، بے اختیار دوڑ فی ہونی آئیں ۔ اور شیون و فریا د کرنے لگیں ۔ حضرت امام تمنے یہ حالت دلکھی تو فرما یا " اسے بہن بیرکیا حال ہے ؟ کہیں ایسا نہ ہمو ك نفس و تبیطان كى بے صبرياں ہارے ايمان وائنتقامت پرغالب آجائيں " أتخول نے روتے ہوئے کہا ۔" کیوں کراس حالت پرصبرکیا جائے کہ آپ لینے ہاتھو فىل بورىم بين ي آپ نے کہامٹیست کا ایسا ہی نیصلہ ہے " اس پراُن کی بے قراریاں اور زیادہ پڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہوگئیں۔ یہ دیجی کرآپ نے ایک طولائی تقریرصبروا فامت پرفرمائی ۔ آپ نے کہا "مہن اخدا کی تعزیت سے تعلی خاصل کر موت دنیا میں ہر زندگی کے لئے ہے ۔ آسمان دا ہے تھی ہمیشہ جیتے مذر میں گے۔ ہرچیز فنا ہونے والی ہے۔ بھرموت کے خیال سے اس قدر ریخ و بیقراری

كيول ہو؟ ديجي السے لئے برسلمان كے لئے رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كى زندكى بيس اسوة حسن نبے ۔ به منونه میں کیا سکھاتا ہے؟ میں ہرحال میں صبروننیات اور توکل و رضا كى تعليم دنيا ہے - جائے كەكسى حال ميں تھى اس سے منحرف نە بول ، العقوبى دابن جريرا پوری رات عباوت میں گزاردی خارات آپ نے اور آب کے سامخیوں نے پروی رات آپ نے اور آب کے سامخیوں نے پروری رات میں گزاردی -راوی پروری کراردی -راوی كهنا ہے وسمن كے سوار رات بھر ہارے كشكر كے اروكر د حكر كا شتے رہے حضرت حيين باند آوازي به آيت يرورم مق لا يحسَبَنَ اللّذِينَ لَفَنُولِا تَسَمَا مَنْ مَلِي لَصُمْ حَنْ يُرِّلا نَفْسِومَ إِنْتُمانْ مِلْ لَهُ وَلِينُ وَادُو الْإِنْ مَا رَاحِكُمُ عَلَ الْبُهُ عِينٌ \* مَا كَانَ اللَّهُ لِيَلَ دَا لَمُونِينَ الصلى مما أنستهم عكنيه وعلى يمريكز الغبيث من الطيب وثنمن كابك موارقي به أبت مستى توجيلًا كركين لكا "تتم رب كعبه كى مهم مى طيت بي اوربم سے الگ كرديت كتے بيں " عشرہ کی صبح معلمیا سنبجر کے دن دسویں محرم کو نماز فجر کے بعد قروبن سعد اپنی فوج لے کر عشرہ کی صبح محکما یہ حضرت حسین نے بھی اپنے اصحاب کی صفیس فائم کیں ۔ ان سے ساتھ صرت ٣٢ سواراور بم بيدل كل ٢ ، ٦ دى سخة ميمندير زميرين القين كومفرركيا علم ابين بهاني عباس بن علی کے ماتھ میں دے دیا جیموں کے پیچنے خندق کھود کاس میں بہت سا ایندھن و جیر كردياكيا اورآك جلادى كئ تاكه وشمن يجي سے مله آور به ہوسے۔ ہ کی یا وہ گوئی سے شمرین ذی الجوش گھوڑا دوڑا تا ہوا نکلا -آپ کے لشکر شمر کی یا وہ گوئی کے گرد بھرا اور آگ دیجھ کرجلایا ۔" اے حیین اِ قیامت سے پہلے بى تونے آگ ببول كرلى " حضرت نے جواب دیا " اسے پروا ہے کے ارشکے اِ تو ی آگ کا زیادہ سخی ہے "

اے اوشمن یہ خیال نذکریں ، کہ ہماری ڈوسیل اس سے لئے تجلائی ہے ،ہم صرف اس سے ڈوسیل دے مسئے ہوں کہ ان کا جُرم اور ذیا وہ ہوجائے۔خدا مومنین کواسی حالت میں ججبوڑ رکھنے والا منہیں ہے۔وہ پاک کو ناپاک سے الگ کردے گا۔

مسلم بن عوسج نے عرصٰ کیا "مجھے اجازت دیجے ۔اسے بیر مارکر بلاک کر ڈالوں کیونکہ بالکل زورے یہ

حضرت نے منع کیا۔ "نہیں میں لڑائی میں کہا تہیں کروں گا یہ رابغة،

و عاکے لئے باتھ اٹھا وید لئے ہاتھ اٹھا دیے ہے اٹھ اٹھا دیے ہے اٹھ اٹھ اور ہے کہ اٹھ اٹھ اور ہوگیا۔

میرا بحر دسہ ہے۔ ہر تحق میں میرا تو ہی بیشت بناہ ہے کتنی مصیبیں ہوئیں، دل کم زور ہوگیا۔

تدبیر نے جواب دے دیا۔ دوست نے بے وفائی کی۔ وہن نے نوشیاں منامیں۔ مگر میں نے تدبیر نے جواب دے دیا ہوئے ہیں دھگیری کی اتوہی ہر نعمت کا مالک ہے۔ اور ہی صوف بھی سے التجا کی جائی ہے یہ التحق کے اللہ کی سوار ہوئے التحق کی الدور شمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہوکر وشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہوکر وشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہوکر وسلم کی نے دور ہوگیا۔

بلند آوازے یہ خطہ دیا ۔

"لوگوامیری بات سنو-جلدی ، کرو یجھ نصیحت کرلینے وو،ا پنا عذر بہان کرنے دو
اپنی آ مدکی وجہ کینے دو۔ اگر میرا غرر معقول ہو اور تم اسے قبول کرسکو اور میرے سب شھ
انصاف کروتو یہ محالے لئے نوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری نحالفت سے باز آجاؤگے
لیکن اگر شنے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرواور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو بجر مجھ
کسی بات سے بھی انسکا رنہیں ۔ تم اور تھا ہے ساتھی ایکا کر لو مجویر ٹوٹ پڑو و مجھے ذرا بھی
مہلت نہ دو میرا اعتماد ہر حال بیں صوب پورد گار عالم پر ہے اور وہی نیکو کا دول کا حامی ہے یا
مہلت نہ دو میرا اعتماد ہر حال بیں صوب پورد گار عالم پر ہے اور وہی نیکو کا دول کا حامی ہے یا
مہلت نہ دو میرا اعتماد ہر حال بیں صوب پورد گار عالم پر سے اور وہی نیکو کا دول کا حامی ہے یا
مہلت نہ دو ایک اہل میت نے یہ کلام مُنا تو شدت تاثیر سے ہے اختیا رہوگئیں ۔ اور نیمیہ سے
مہلت نہ دو کہا ہی صدا بلند مہوئی ۔ آپ نے اپنے بحالی عباس اور اپنے فرز زرگل کو بھیجا تا کہ اینس
خاموش کر ایک اور کہا اس بھی اعیں میب رونا بانی ہے یہ بچر ہے اختیار ہیا را می زبان ہے
عباس کی عمر دراز کرے کے دیمی ابن عباس کی ، راوی کہتا ہے یہ تبایہ سے این کیا تا بھا۔ مگر آپ

نے اس برتوجہ مذکی بھتی -اب ان کا جزع و فرع دہجھا توعبداللّٰہ بن عباس کی بات یا د آگئی - بھر آب نے اڑ سرنو تقریر شروع کی ۔

''لوگو! میراحسب سنب یا دکرویسوچوکه میں کون موں ؟ بھرا پنے گریبا نول میں منہ ڈالو اور اینے صغیر کا محاسبہ کرو۔ خوب خور کروکیا تمقارے سے میراقتل کرنا اورمیری خرمت کا دستنة توڑنا روا ہے۔ کیا میں مخفار سے بنی کی لڑکی کا بیٹیا اس کے عم زا د کا بیٹیا نہیں ہوں۔ کیاستیدانشہدا حمزه ميرك باب كے جيانہ تضا ذوى الجناح حبين معفرطيا رميرے جيانبيں ہيں-كيامتم في رسول الله كا بہتہور قول بنیں سُناکہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرملے سے سبب اشباب اهل الجننة رجنت ميں توغمرول كے سردار، اگرميرايه بيان تجاہے اور صرور سچاہے كيوں كرميں نے ہوش سنبھالنے کے بعیرسے آج تک جبوٹ نہیں بولا۔ تو تبلاؤ کیا تمنیس برمنہ ثلوا روں سے مبرا استقبال كرنا چاہئے ۔ اگر تم میرى بات برنقین نہیں كرنے تو تم بیں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کرسکتے ہو۔ جا بربن عبدالشرانصاری سے پوجیو - ابوسعید خدری سے پوجیو سبیل بن ساعدی سے پوچھو- زیدبن ارقم سے پوچھو- انس بن مالک سے پوچھو- و دمھیں تنامیں کے کہ انحول نے میرے اورمیرے بھائی کے بارے بیں رسول الشصلع کو یہ فرمائے شنا ہے یا نہیں بھیایہ بات مجی میاخون بہانے سے منبیں روک مکتی ؟ - والشراس وقت روئے زمین پر بجر میرے کسی بنی کی اول کا ارد کا موجود نهبي - مين متحارے نبی کا بلاواسطه نواسه مبول اکبیاتم اس لئے مجھے بلاک کرنا جائے ہوکہ میں نے کسی کی جان لی ہے جکسی کا ٹون بہایا ہے کسی کا مال جیدیا ہے کہو کیا بات ہے ؟ ۔ آخر میرا قصور كباب إ

آپ نے باربار پوچاگرکسی نے جواب نہیں دیا ۔ آخر آپ نے

کوف والول کا جواب بڑے بڑے خوصول کو نام سے سے کردیکار ناشروع کیا ۔
"اے نتیت بن رہبی ،اسے جاب بن ابجر،اسے قیس بن الاشعث ،اسے یزید بن الحارث!
کیا تم نے مجھے نہیں مکھا تھا کو کھیل بیک گئے ہیں زمین سرسبز مہولی نبریں آب بڑیں،آپ اگر
آبیس کے توابی فوج جر ارکے پاس آبیس کے معلد آبیے "
اس بران لوٹول کی زبا بس تھلیس اور انھول نے کہا ۔ مہر کر نہیں ۔ ہم نے توہنیں
اس بران لوٹول کی زبا بس تھلیس اور انھول نے کہا ۔ مہر کر نہیں ۔ ہم نے توہنیں

آپ جِلّا اُسٹے یہ سنجان السّرابیکیا جُھُوٹ ہے۔ والسَّدیم ہی نے لکھا تھا۔ ہسس کے بعد آپ نے بیارکرکہا سے لوگوا چول کہ اب مجھے تم نابند کرتے ہو۔ اس لئے بہنزہے مجھے جھوڑ دو۔ میں پہال سے والیں جلاجاتا ہوں 'یُ

ولت منظور مهر بیش کرتیس بن الاشعث نے کہا "کیایہ بہتر نہیں کہ ہے اپنے آپ ولت منظور مہر کو اپنے عم زا دول کے حوالے کر دیں - وہ وہی برتاؤکریں گے جو

آپ كوبيندى -آپ كوان سے كونى كزند نہيں يہنچے كا يا

آب نے جواب دیا ہے تم سب ایک بی طبیلی کے جلتے ہو۔اے شخص کیا تو جا ہتا ہے کہ بنی مطالبہ کریں ، وا مشر میں وا مشر میں وقت کے ساتھ اپنے آب کوان کے حوالے منبیل کروں گائ

بیکہدکرآپ نے اوٹٹنی سٹھا دی عقبہ بن معان کوحکم دیاکہ اس کی کونجیں باندھ دے رہے سٹھ سے اوٹٹنی سٹھا دی عقبہ بن معان کوحکم دیاکہ اس کی کونجیں باندھ دے

اور دسکھاکہ دیمن کے نشکرنے آن کی طرف حرکست شروع کر دی ہے۔

ہا تی بن عروہ ٹر وغیرہ کے واقعات اتنے برانے نہیں مہوئے ہیں ، کہ تھیں یا دیڈرہے ہوں گے؛

کو فیول نے بہ تقریر سی تو زہیر کو برا مجلا کہنے لگے اور ابن زیاد کی تعرب کرنے لگے

"مخداہم اس وقت تک نہیں ٹلیس کے حبب تک جبین مواور اُن کے سائیوں کو قبل مذکر ہیں
یا اُن نیس امیر کے روبر حاصر مذکر لیس ؛ یہ اُن کا جواب مخیا۔

زیارہ منہاری حایت اور نصرت کاستی ہے توکم ازکم اولادرسول کا آنیا انویاس کروکہ اسے کہیں ازیا وہ منہاری حایت اور نصرت کاستی ہے توکم ازکم اولادرسول کا آنیا انویاس کروکہ اسے تعلی مذکرہ اسے اور اس کے عم زادین بیری معاویہ کوچیوڑ دوتاکہ آبیں میں اپنامعا ملہ طے کرلیں میں منہوں کے بیری میں اینامعا ملہ طے کرلیں میں منہوں کروٹ کروٹ کرانے کے لئے بیرصر وری منہیں ہے کہتم حبین مرکا خون بہاؤ'؛

میں قسم کھا تا ہمول کہ بیزید کوخوش کریائے کے لئے بیرصر وری منہیں ہے کہتم حبین مرکا خون بہاؤ'؛

عدی بن حرمان میں موافقت میں میں مرملہ سے روایت ہے کہ ابن سعد نے جب ٹوج کو حرکت خرین پر میر کی مموافقت دی تو ٹربن پر بدنے کہا "خدا آپ کوسنوارے اکیا آپ اس شخص سے واقعی لرمایں گے ہے "

ابنِ سعد سے جواب دیا میں واستدلرا نی الی لڑا نی جس میں کم ازکم یہ ہوگاکہ سرکٹیں گے اور ہا تھ شانوں سے اُڑجا بیس گے ہے

مُرینی کہا ''کیا ان نمین شرطوں ہیں سے کوئی ایک بھی فابلِ قبول بنہیں جو اس نے پسینس کی ہیں ہے

ابن سعد نے کہا بخدا کر مجھے اختیار ہونا توضرور منظور کرلیتا مگر کیا کروں متعادا طاکم منظور منہں کرتا ک

تحرین بزیر بیس کر اپنی جگہ پرلوٹ آیا۔اس کے قریب فوداس کے نبیلہ کابھی ایک شخص کھڑا تھا۔اس کا نام قرق بن قبیس نتھا۔ تحریفے اس سے کہا ۔''تم نے اسپنے گھوڑے کو یانی پلالیا ئ

 کھوڑے کو پانی نہیں بلایا ہے۔ ہیں ابھی جاتا ہوں یہ یہ کہد کر میں ووسری طرف روانہ ہوگیا میرے الگ ہوتے ہی حرمنے ایام سین می طرف آ مہتہ آ مہتہ بڑھنا شروع کیا۔ ایس کے قبیلہ کے ایک شخص مہاجرین اوس نے کہا ''کیا تم حسین پرحلہ کرنا جاہتے بہو؟ یکٹر خاموش ہوگیا۔ مہاجر کو تنک ہوا کہنے لگا۔

"متھاری خاموشی مشتبہ ہے ۔ بیس نے کبھی کسی جنگ میں مخھاری یہ حالت نہیں دبھی اگر محجہ سے پوجیسا جائے کہ کو فہ میں سب سے بہا در کون ہے ؟ تو ممتھا دے نام سے سور کوئی نام میری زبان پر نہیں آسکنا ۔ بھر بیٹم اس وفٹ کیا کر دہے ہو ؟ یہ خرنے سنجیدگی سے جواب دیا ۔

"بخدا میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہول ۔ واللہ میں نے جنت کا انتخاب کرلیا ہے جا ہے مجھ محرک میں کر دوالاجائے ؟

يه كها اور گھوڑے كوايڑ لگا كرنشكر سين عين سيج گيا۔

حضرت حمین کی خدمت میں پنج کرکہا "ابن رسول اللہ میں ہی وہ برنجن مول جس نے آپ کولو شخے سے روکا۔ راسند بھرآپ کا بیجیا کیا اور اس جگارتر نے برنجبور کیا۔ خدا کی تسم میرے وہم وگمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ لوگ آپ کی شرطیس منظور نہ کریں گے اور آپ کے معاملہ میں اس حد تک بینی جا تیں گے۔ والشراگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہرگز اس حرکت کا فرنحب نہ ہوتا۔ میں اپنے قصوروں پرنادم موکر توبہ کے لئے آپ کے یاس آیا مول ۔ میں آپ کے قدموں پر قربان موجانا جا ستا مول کیا آپ کے خیال میں یہ میری توبہ مول ۔ میں آپ کے فیال میں یہ میری توبہ کے لئے کانی ہوگا ہیں۔

حضرت نے شفقت سے فرمایا " ہاں اِ خدائمتھاری تور قبول کرے بتجھے بخق ہے، تیرانام کیا ہے ؟"

أس في كما حُرِين يزيد ؟

فرمایا توخرانینی آزاد ہی ہے۔جیباکہ تیری مال نے تیرا نام رکھدویا ہے ، تو دنیا میں اور آخرت میں انشار اللہ کی ہے ۔ کوفیول سے حُر کا خطاب خین ای میفول کے سامنے بہنجا اور کہا اُسے لوگو ا کوفیول سے حُر کا خطاب خین ای بین کی بین کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی شرط منظور کبوں نہیں کر لینے تاکہ خدامتیں اس امتحان سے بچاہے ہے " لوگوں نے جواب دیا یہ بیہارے سردار عمری سعد موجود ہیں ۔جواب دیں گے " عرونے کہا میری دلی خوام ش می کہ کاش ان کی سفر طیس منظور کرسکتا ہے اس کے بعد حُر نے نہایت جوش و خروش سے تقریر کی اور اہل کو ذکوان کی برعہدی و عدر پرشرم وغیرت دلائی لیکن اس کے جواب میں اُنھوں نے تیر برسانا سٹروج کر دیے ۔

ناچارخىمەكى طرف لوك آيا-

اس واقعہ کے بعد عمون سعد نے اپنی کمان اسمحان اور الشکر حین کی وات جمال کا آغاز یہ کہ کہ تر سمجید کا اور سبحہ کرتبر سمجید کا اور سبحہ سبح بہلا بتر ہیں نے جہد کرتبر سمجید کا اور سبد اور میدا اللہ بن اور کے غلام قیار اور سالم میدان میں شکا اور مبارزت طلب کی قدیم طریق جنگ میں مبازرت کا طریقہ تغاہ کہ فراتین کے تشکر سائر سے ایک ایک جنگ آ زما مکٹنا اور بھر دو نوں باہم دگر میر کار کرتے بیش میں کہ فراتین کے تشکر سائر سبح ایک ایک جنگ آ زما مکٹنا اور بھر دو نوں باہم دگر میر کار کرتے بیش میں کے حبین سے مبیب بن مظاہر اور مربر بن صفیر نظانے گئے ۔ گر حضرت حیین نے ایخیس منع کیا سے عبد الشہر بن عمیر الکلبی نے تحدید ہو کروش کیا ۔ " مجھا جازت دیجے نے " بیشخص اپنی بیوی کے عبد الشہر بنا عمیر اللہ بیا کہ میں ایک بیوی کے سائد حضرت کی حایت کے لئے کو فر سے جا کر آ یا تھا ۔ سیاو رنگ تنومند ، کشاد و سے بنا اور اجازت دی عبد اللہ کی ترغیب دی تھی۔ اور جنگ کی ترغیب دی تھی۔ اس کی بیوی ام وہب با جنوب الشخص الشخص نے تعدید کی طرف بڑھے کے مضرت حیین عرب دی تھی۔ اس کی بیوی ام وہب با جنوب الشخص الشخص نے کہ کہر کی ترغیب دی تھی۔ ایک کی ترغیب دی تھی۔ اس کی بیوی ام وہب با جنوب الشخص دی تعدید کی طرف بڑھنے کی طرف سے خدا مقیس جزائے خیر دے لیکن عور توں کے ذمہ خیاک کی طرف بڑھنے کی طرف بڑھنے کی طرف سے خدا مقیس جزائے خیر دے لیکن عور توں کے ذمہ خیس فرایا کے ذمہ نے فرایا کا اہل بہت کی طرف سے خدا مقیس جزائے خیر دے لیکن عور توں کے ذمہ تھیں جزائے خیر دے لیکن عور توں کے ذمہ تھیں جزائے خیر دے لیکن عور توں کے ذمہ تھیں جزائے خیر دے لیکن عور توں کے ذمہ تھیں جزائے خیر دے لیکن عور توں کے ذمہ تھیں۔

اس کے بعد ابن سعد کے میمذ نے حماری کے دوخترت کے دوختار مین بر گھٹے ٹیک کر کھر ہے ہو گئے اور نیزے سیدھے کر دیئے ۔ نیزول کے منہ پر کھوڑے بردھ نہ سکے اور اوشنے لگے ۔ حضرت کی فوج نے اس موقعہ سے فائدہ الحایا اور تیز مارکر کئی آدی قتل اور زخمی کر دیئے ۔

اور تیز مارکر کئی آدی قتل اور زخمی کر دیئے ۔

اب با قائدہ جنگ جاری موگئی ۔ طرفین سے ایک ایک دو دوجوان جملے عام حملہ سختاں تا ہا دی دو دوجوان جملے عام حملہ سختاں تا ہا ہا ہا ہا کہ داری موگئی ۔ اس موقعہ سے داری موگئی ۔ اس موقعہ سے دورہ دوجوان جملے عام حملہ سختاں تا ہا ہا ہا ہا ہی دورہ دوجوان جملے میں موگئی ۔ طرفین سے ایک ایک دورہ دوجوان جملے عام حملہ سختاں تا ہا ہا ہا ہی دورہ دوجوان جملے موقعہ سختاں تا ہا ہا ہا ہی دورہ دوجوان جملے موقعہ سختاں تا ہا ہو تا ہا ہو تا ہا ہو تا ہو

اب با قائدہ جناب جاری ہوئی - طرفین سے ایک ایک دو دوجوان محلے
عام حملہ سخے اور تلوار کے جوم دیجائے سخے جسین کے طرف وارول کا بلہ بھاری
مختا جوسا سنے آتا بخامارا جا تا مختا میمنہ کے بید سالار عموان الحجاج نے بہ حالت دیجی تو
ایکار اسختا نے بیونو نو البیلے بال لوکن سے لڑ رہے ہوہ یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں ۔
ایک طرح ایک ایک کرکے مارے جاؤگے - ایسا نہ کرویہ حقی بھر ہیں ۔ بیغیرول سے ان کو
مار سکتے ہوئ عمون سعد نے یہ رائے بیند کی اور کلم دیا کہ مبار زن موقوت کی جائے اور
عام حکیمت وقع ہو - چنا بخے میمنہ آگے بڑھا اور کشت و خون شروع ہوگیا۔ ایک گھڑی بعدلڑ ال
عام حکیمت وقع ہو - چنا بخے میمنہ آگے بڑھا اور کشت و خون میں پڑھے میں ۔ حضرے جسین
می نوشل میا ہو ہے ۔ ایکی سائس باقی محق ہے ، بھرکر فرمایا ادام میں پڑھے برخدا کی رحمن نے منحسہ
مورف کی نامور بھا در ما بال اور انسان باقی محق ہو میں جند پر خدا کی رحمن نے منحسہ
مورف نوس میں خواج اس میں میں نیسنظر و ما جال اور انسان ہو ہو ہو اس جنال میں آپ کی
جانب سے پہلے شہید سنتے ۔

ہ جب سے بہت ہیں۔ میمنہ کے بعد میں و نے یورش کی شمرذی الجوش اسس کا محصور سے بریکار مبو گئے۔ مہمنہ کے بعد میں و نے جار بہت ہی سخت مقا مگر حمینی میسر سے نے بری بہادری سے مقابلہ کیا ۔ اس بازو میں صوب ۲ سوار سنے ۔ جس طرف ٹوٹ برٹ نے سخے یصفیں الشہ جاتی سخیں ۔ آخر طاقتور وشمن نے محسوس کر لیا کہ کامیابی ناممکن ہے ۔ بختال جو درائنی کمک طلب کی ۔ بہت سے سے بی اور یانسونیرانماز مدد کو ہنے گئے ۔ بختال جو درائنی کمک طلب کی ۔ بہت سے سے بی اور یانسونیرانماز مدد کو ہنے گئے ۔ استعمال نے تو ایس سینی فوق کے تمام کھوڑے ۔ استعمال میں اور یانسونیرانماز مدد کو ہنے گئے ۔ استعمال سے اور یانسونیرانماز مدد کو ہنے گئے ۔ استعمال میں اور یانسونیرانماز مدد کو ہنے گئے ۔ استعمال سے اور یانسونیرانماز میں کی میں میں حین فوق کے تمام کھوڑے ۔ استعمال میں کی میں میں حین فوق کے تمام کھوڑے ۔ بیکار مہو گئے اور سواروں کو پیدل موجانا پڑا ۔

الوب بن مشرح روایت کرتا ہے کہ تربن برند کا گھوڑا خود میں ہے کہ تربن برند کا گھوڑا خود میں ہے کہ تربی مشرح روایت کرتا ہے کہ تربن برند کا گھوڑا خود میں ہے اسے تیروں سے جبانی کر ڈالا یحربن برند پر ندید زمین برکر و پڑے ۔ تلوا رہا تھ بیس سے بالکل شیر ببرمعلوم ہوتے سے نے۔ تلوا رہم طرف متحرک تھی۔ اور بیشعر زبان بر تھا۔

ان تعقر دا بی منا نا ابن الحر النبع من ذی لب ناهم می النبع من ذی لب ناهم می اگریم نے میرا گھوڑا ہے کا رکر دیا تو کیا ہوا ؟ میں مشرلین کا بدلیا ہوں۔ خوفناک

شيرسے مي زيادہ بهادر بول -

روائی این بوری بولنائی سے جاری تی و ایب دو بہر بہوگئی۔ اب دو بہر بہوگئی۔ مگرکوئی نوج محصے جلا دیبیج نظیہ حاصل رز کرسکی۔ وجہ یہ تھی کہ حینی فرج نے تام جی ایک جگہ جمع کرفیے سے اور وَثَمَن صرف ایک ہی گرخ سے حلہ کرسخنا تھا جم وَن سعد نے یہ دیجا تو نیمے اکھاڑ ڈالنے کے لئے آدی بھیج جینی فوج کے مرف ہم اوی مقابلہ کے لئے کافی ثابت ہوتے جیموں کی آڑسے دُمن کے آدی قبل کرنے گئے۔ حبب یہ معورت بھی ناکامیاب رہی توجوئن سعد نے نیمے جلاڈالنے کا حکم دیا۔ سیاہی آگ ہے کرد واڑے جینی فوج نے یہ دیجا تو مصنطرب ہوئی ۔ مگر حضرت میں اس کے اور موانیس میں ۔ جلائے دو۔ یہ جالے سے اور بھی زیادہ بہتر ہے اب موسے جیسے میں اور ہوا بھی ہیں۔

ام وسمب کافسل فوج کے قدم اکھاڑ دیئے۔ گرکب تک به ذرادیم کے بعد وشمن کا عبد البیان دراس کی افسل فوج کے قدم اکھاڑ دیئے۔ گرکب تک به ذرادیم کے بعد کھر دشمن کا عبد البیان البیان البیان میں البیان البیان میں البیان میں البیان میں البیان میں البیان میں البیان کی بیوی آم وہ ہب بھی عبد البیان میں ہوگی البیان میں الب

شمرك أسے ديكھا اور قتل كر والا-

(ابن حب وبرست وتانهج البلاند)

ابوہ سے مردب بید میروں بید اور جابے عرص کیا " وشمن اب بالکل آپ کے ماز پڑھنے میں دی سے اندان میں اور جاب کے اور جناب جین سے عرص کیا " وشمن اب بالکل آپ کے ا بونامه عمروین عبدالشرصاندعد نے اپنی بے نبی کی حالت محسوس قریب آگیا ہے۔ والسّرآب اس وقت تک قتل ہونے نہیں یائیں گے دب تک بین قتل ہوجاؤں لیکن میری آرزویہ ہے کہ اپنے رب سے ٹازیڑھ کرملوں جس کا وقت قریب آگیا ہے " يه س كرحصرت في مسرأ محايا اور فرمايا " دشمنول سے كہو يہيں نماز كى حبلت ويں "كرّ وشمنول نے درخواست منظور بہیں کی اور لردانی جاری رہی ۔ یہ وقت ہہت شخت تھا۔ وشمن نے اپنی پوری قوت لگادی جبیب اور خرکی شہارت مخت بین بین میں میں میں اور خرکی شہارت مختی یخضب یہ ہوا کہ حینی میسرہ کے سیدسالار جبیب بن مظاہر می تمل ہو گئے گویا فوج کی کمر ٹوٹ گئی ۔جیب کے بعد سی حرین پرندی باری منی ۔جوش ے پیشعر پار سنے ہوئے وہمن کی صفول میں گھس بڑے -ليت لا اقتل حظ إقت لا ولن اصاب اليوم الامعت لا میں نے قسم کھالی ہے کہ قتل نہیں ہوں گا جب تک قتل نگرلوں اور مرول کا تو اسى مال بين مرول كائحة كي برامدر با بول كا-اض لصم بالسيف ضربامقلا لاناكلاعنهم ولامعل الخيس تلواركى كارى صربول سے ماروں كا - يا كول كانه دوارول كا رمبیر کی شہا دست میں بات بھی مرز خمول سے چور ہوکر گرے اور جال سجی تسلیم مرمبیر کی شہا دست موسکتے -اب ظهر کا وقت حتم ہور ہا تھا ۔حضرت نے اپنے ساتھیو مے ساتھ غاز بڑھی نماز کے بعد وشمنول کا دباؤ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اس موقعہ برآ پ نے میسرہ بے سبیرالارزمیرین الفین نے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیاا وربیٹ عربرط سفتے ہوئے وتمن يركوث يرك -

امنازهبروامنا ابن العتین اذودهم بالسیف عن حسین میں زمیر مول ، ابن الفین مول ، ابنی نلوارکی نوک سے اغین صین سے دورکردونگا صفیں درہم برہم کرڈالیں ۔ پھرلوٹے اور حضرت حبین کے تنانے پر ہاتھ مار کردوش سے بیشعر پڑھے ۔

> اقدم هدایت هادیا ههدایا برص خدانی تجه برایت دی، آج تواین نانایی سے ملاقات کرے گا وحسناً والمی تیضا عسلی فاللی النجیا وحسناً والمی تیضا عسلی فالی دو الجناحین الفتی الکمبیا

ا ورحن سے ، علی مرتصنی سے ، اور بہا در جوان حبفرطب رسے اسب ل الله السشصي ل الحبيا

اور شہید زندہ اسداں ٹر حمزہ سے بھر دشمن کی طرف لو ہے اور قبل کرتے رہے یہاں تک قبل ہو گئے ۔

اب آپ کے سائنیوں نے دہکھاکہ دشمن کو روکنا غفاری مجابیوں کی بہا دری ناممکن ہے۔ چنال چائفوں سے طے کیاکہ آپ کے سامنے ایک ایک کرکے تتل ہوجائیں ۔ چنانچہ دوغفاری مجانی آگے بڑھے اور کرٹنے نگے پیشعران کی زبان پر سخے ۔

تن علمنت حصت ابنی غفاد وخند و نبد بنی سنواد بنی غفاد اور قبائل نزار نے الحجی طرح جان لیا ہے لیف نبواد کی غفاد اور قبائل نزار نے الحجی طرح جان لیا ہے کہ معنف والفیاد بکل غضب معادم تباد کرم ہے بناہ تمثیر آبدار سے فاجروں کے تکریٹ اُڑا دیں گے یا قوم ذود اعن بنی الاحلا جانا جا لمنسود القنا الحظاد الے قوم اِتلوادوں اور نیزوں سے شریفوں کی حابیت کر

ان کے بعد دو جابری لرکول کی قدا کاری سے بعد دو جابری لرفیکے سامنے آئے۔ دونول جابری لرکول کی قدا کاری سجائی سختے۔ زارو قطار رورہ سختے۔ حضرت بے اسمنیں دیجھا توفر مائے گئے "اے بیرے بجائی کے فرز ندوا کیول روتے ہو۔ مجھے بقین ہے اسمنی جند کھے بعد مجھاری آنکھیں ٹھنڈی ہوجائیں گئی ا

اُنخول نے گریہ سے ٹوئی ہوئی آواز میں عرض کیا ۔ ہم اپنی جان پر تہیں روئے ہم آپ بررو تے ہیں۔ وشتی ہے کہ کھی کام بہیں آسکتے ہم آپ بررو تے ہیں۔ وشمن نے آپ کو گھیرلیا ہے اورہم آپ کے کی می کام بہیں آسکتے سے رونوں نے بڑی سٹجاعت سے لڑنا شروع کیا۔ بار بار چلاتے تھے یہ السلام علیہ بازین رسول اللہ یہ

ر الباجواب دیتے سنے یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللّٰہ اور و و دعمن پر ٹوٹ پڑتے سنے۔ اخر دونول شہید مہو گئے ۔

ان کے تعبر خطابہ بن اسعد کی شہاوت ہوئے اور بآواز بلند شمن سے نخاطب ہوئے ۔"اے مواجع اور بآواز بلند شمن سے نخاطب ہوئے ۔"اے ۔"اے ۔"

توم میں ڈرتا ہوں عاد وہنو دکی طرح تھیں تھی روز بدنہ دہیجنا پڑے۔ میں ڈرتا ہوں تم بربا و نہ ہوجاؤ۔ اے قوم احمین کوقتل نہ کر و۔ابیانہ ہو خداتم پرعذاب نازل کر دے یہ بالاحت ریہ مجی شہد ہوگئے۔

على البركى شهاوت اورخاندان بنوت كى بارى متى اسب سے پہلے آپ كے صاحبراد على اكبركى شهاوت اورخاندان بنوت كى بارى متى اسب سے پہلے آپ كے صاحبراد على اكبرميدان بين آئے اور دهمن برحله كيا اُن كارجزيه متنا ب

اناعلی بن حسین بن غسلی نخن درب البیت اولیٰ مالبنی میں علی بن حبین بن علی بول بسم ہے رب کعبہ کی ۔ سم نبی کے زیادہ حقدا رہیں ناللہ کا بیسے فینا ابن الدعی

قسم ہے خداکی نامعلوم باپ کے لڑکے کا بٹیاسم برحکومت نہیں کرسکے گا بڑی شجاعت سے لڑے آخرم و بن منقد العبدی کی تلوار سے شہید ہوگئے۔ ایک راوی کہنا جئے میں نے وکھیا خیمہ سے ایک فورت تیزی سے نکلی ۔ اتن حیین متی جیسے اٹھنا ہواسورج وہ چلا ری محتی ۔ آ : ابجالی اُ آ ہ بجیتیے امیں نے پوچھا یہ کون سے ۔ لوگوں سے کہا زینب بنت فاطمہ بنت رسول اسٹر ملی اسٹر علیہ و سسلم کے لیکن حصرت حیین سے ان کا باتھ بچود لیا اور نجمے میں بینجا آئے ۔ پہر علی کی لاش اٹھائی اور خیمے کے سامنے لاکر رکھ وی ۔ (ایضا)

ان کے بعد اہل بیت اور بنی باست کے دوسرے جانفروش ا پاپ چوان رعنا تنل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہمیدان میں ایک جوان رعت منودار مبوا - و ه کرت پہنے ، تەبند باندھ ، پاؤل میں نعل پہنے تھا - بایس نعل کی ڈوری ٹوفی مونی محتى - و و اس تدرمسين سخاكه اس كا چهره چا ندكالكرا معلوم بونا سخار شيركي طرح بيهرتا بوا آیا اوروشمن برٹوٹ بڑا۔ عمروبن سعدا زوی نے اس کے سر پرتلوا رہاری ، نوجوان چلایا ۔ " ہائے چیا ۔" اور زمنین پرگریڑا -آواز سنتے ہی حضرت بین عمجو کے باز کی طرح نوٹے اور ا دیفضب ناک شیری طرح قاتل پر بیکے ۔ بے بنا ہ تلوار کا وار کیا۔ فاتل نے ہاتھ اٹھا ریامگر بالتحكمني سے كت كر أرد حيكا مخا- زخم كھاكر فائل نے إيكار نا شروع كيا- فوج اسے بيانے كے لئے ٹوٹ بڑی - مگر تھیرا مبٹ میں بچانے کے بجائے اُسے روند ڈالا۔ را وی کہنا ہے کہ حب غبار حیث گیا تو کیا دیجنا ہوں حضرت حبین اردے کے سرائے كھوت بين وه ايرياں ركر رہاہے - اور آب فرماتے ميں "ان كے سے بلاكت جنول. نے مجھے قتل کیا ہے - قیامت کے دن بنرے نانا کو یہ کیا جواب دیں گے- بخدا ترے جےاکے لئے پہسخت حسرت کا مقام ہے تو اُسے بیکارے اور وہ تجھے جواب نہ دے ۔ با

کھڑے ہیں وہ ایٹریاں دورہ رہاہے۔ اور آپ فرط ہے ہیں "ان کے لیے ہلاکت، ہجوں نے کچھے تال کیا ہے۔ تیامت کے دن بترے نانا کو یہ کیا جواب دیں گے۔ بخرا تیرے بچا کے لئے یہ سخت حسرت کا مقام ہے تو اُسے پکارے اور وہ تجھے جواب شوے یہ جواب ورجہ ہوگئے بواب دے یا دوروں تیرے چاکے دہمن بہت ہوگئے بواب دے گربی ہوگئے اور ووست باقی ندرہ یہ بچرلاسٹ اپنی گود میں اسٹیالی ۔ لڑکے کاسینہ آپ کے بینے اور ووست باقی ندرہ یہ بچرلاسٹ اپنی گود میں اسٹیالی ۔ لڑکے کاسینہ آپ کے بینے اور ووست باقی ندرہ یہ بچرلاسٹ اپنی گود میں اسٹیالی ۔ لڑکے کاسینہ آپ کے بینے علی اور ووست باقی ندرہ یہ بچرلاسٹ اپنی گود میں اسٹیالی ۔ لڑکے کاسینہ آپ کے بینے اور کا کہ کی اور کی کہتا ہے یہ میں نے اوگول سے پوچھا۔ یہ کول ہے اور کول سے پوچھا۔ یہ کول ہے تا گا تا دیا ہوا گول سے پوچھا۔ یہ کول ہے تا گا تا میں بن علی بن ابی طالب یہ ان میں نے اوگول سے پوچھا۔ یہ کول ہے تا گا تا میں میں میں بن علی بن ابی طالب یہ ا

حضرت حین کی جائزہ کی شہاوت کے پہال اور اس کے پہال اور کی جائز کی گھرٹ ہوگئے۔ بین اس وقت آپ اسے کو دہیں رکھا اور اس کے کان میں اذان وینے لئے ۔ اچا نگ ایک تیز آیا اور بیجے کے ملق میں بیوست ہوگیا۔ نہیں کو فات پر واز کر گئی ۔ آپ نے تیز اس کے ملق سے ملق میں بیوست ہوگیا۔ بیجے کی دُون اسی وقت پر واز کر گئی ۔ آپ نے تیز اس کے ملق سے کھینے کر نکالا۔ خون سے بیلو مجرا اور اس کے جہم پر ملنے اور فرمانے لئے ۔ وُو اللہ تو خدا کی گھینے کر نکالا۔ خون سے بیلو مجرا اور اس کے جہم پر ملنے اور فرمانے لئے ۔ وُو اللہ تو خدا کی سے بیلو مجرا اور اس کے جہم پر ملنے اور فرمانے لئے ۔ وُو اللہ تو خدا کی اسے بیلو مجرا اور اس کے جہم پر ملنے اور فرمانے لئے ۔ وُو اللہ تو خدا کی کھینے کر نکالا۔

نظریس حضرت صالح کی افتائی سے زیادہ عزیز ہے اور محد خلائی نظریس صالح سے زیادہ افضل ہیں۔ الہٰی اگر تو نے ہم سے اپنی نفرت روک لی ہے تو وہی کرجس میں ہماری بہتری ہے " دالہٰی اگر تو نے ہم سے اپنی نفرت روک لی ہے تو وہی کرجس میں ہماری بہتری ہے "

ای سیخے کی شجاعت میں تنہا کھ شے عظہ وار کے آئے اسے میدان الی سیخے کی شجاعت میں تنہا کھ شے سخے ۔ وشمن ملغار کرے آئے سے مگروار کرنے کی ہمت بنیا کی شرایک کی نوا ہش می کدان قتل کا گناہ دوسرے کے سرڈ الے گرغم بن دالجوش نے لوگوں کو برانگیفتہ کرنا شرع کیا ۔ ہم طرف سے آپ کو تھے لیا گیا۔ اہل ہیت کے جھے میں عورتیں اور خید کم عمر کرئے وہ گئے سخے ۔ اندر سے ایک لوٹے نے آپ کو اس کے جھے میں ورتیں اور خید کم عمر کرئے وہ گئے سخے ۔ اندر سے ایک دوٹر پڑا ۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے کانول میں در پڑے ہل رہے ہے کہ اور خیمہ کی لکڑی کے کردوٹر پڑا ۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے کانول میں در پڑے ہل رہے کے اور خیمہ کی لکڑی کے کوچھرالیا اور مہن سے کہا "رو کے رکھو رہنے نے نظر بڑگی ۔ دوٹر کر پڑائیا ۔ حضرت نہیں اسی وقت ہجران کوچھرالیا اور مہن سے کہا "رو کے رکھو عین اسی وقت ہجران کھی نے ایک برائی وار کہا ہے اور خیم نے ایک بیا کہ اور کے کہو میں اسی وقت ہجران کو سے نے آپ برائواں اور مہن سے کہا "رو کے رکھو میں اسی وقت ہجران کو سے نے آپ برائواں اور میں بینے گیا وہ تو ہوں کہا ہے اور نے اپنی بلند تلوا دار ہے کہا یا ۔ دھزت نے اس کے اسے نے آپ کوچھرالیا اور دیا یا ۔ دھزت نے اس کے میں میں کہا گیا ۔ دھزت نے اس کے اسی کے بیا کوشل کی دوئر کر کے ایک کانوں بید بنا ۔ اندر نعا کے اس کے اسی کے سے جہنا کیا اور فرمایا " صبر کر اسے ٹوا پ خدا وار دی کا فردید بنا ۔ اندر نعا کے بھی سے جہنا کیا اور فرمایا " صبر کر اسے ٹوا پ خدا وار دی کافردید بنا ۔ اندر نعا کے بھی جسی سے جہنا کیا اور فرمایا " صبر کر اسے ٹوا پ خدا وار دی کافردید بنا ۔ اندر نعا کے بھی بھی

بترے صالح بزرگول نک بہنجا دے گا۔ رسول اسٹرصلعم، علی بن ابی طالب، ممزہ رہا، حجفظ اور سن بن علیٰ بک یہ

اب آپ بر برس کے میں اور تن تنہا اس مصرت میں گئی شہادت بلانا شروع کی - بیدل فوج بر ٹوٹ بڑے اور تن تنہا اس اب آب برسرطون سے نرغه شروع موا -آب نے بھی تلوا کے قدم انجھا اور بنے معبدا سٹرین عمار ، جو خود اس جنگ میں مشر کی تھا روابت کرتا ہے كرميں نے بنزے سے حضزت حمين يرحله كيا اور ان كے بالكل قريب بينج كيا - اگر ميں جا بتا توقتل كرسكنا تها - مكرية خيال كركے م كيا كہ يا گناه اينے سركيوں نوں - ميں سے ويھا وائیں بائیں برطون سے ان پر چلے ہورہے تھے لیکن وہ جس طرف بھی مرا جائے ستھے وتمن کو بحسگا و بنے تھے۔ وہ اس وفت کرنتہ ہے اور عمامہ با ندھے تھے۔ والند میں نے مجھی مسی تسک ته دل کوجس کا گھر تور اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوگیا ہو ، بیبا شجاع ، نابت تذم مطبئن اور جری منبیں و بچھا۔ حالت پیخی که وائیس بائیں سے وقیمن اس طرح مجاگ کھولیے موت تحصی طرح شیرکو دیجد کریکریاں مجاگ کھڑی ہوتی ہیں۔ دیر تک بہی حالت رہی۔اسی انتنامیں آپ کی بہن زیب سنن فاطمہ رعلیہا انسلام اخیہ سے با پر کلیں - ان سے کانوں میں بالیال پڑی تخیس ۔ و و جلاً تی تخین کامنٹ اسمان زمین پرٹوٹ پڑے '' یہ و و موقعہ تخیسا جبكة عمرون معد حضرت حبين كے بالكل قريب موكيا تھا۔حضرت زينب نے ايكاركر كها"اے عموا کیا ابوعیدا متر مخاری انکھول کے سامنے قتل ہوجائیں کے یہ عمونے مند پھیرلیا مگر اس کے رضار اورواڑھی برآنسوؤل کی اوریاں بہنے لگیں۔

اسی حلق میں تیربیوست مہوگیا ہے دوران آپ کو بہت سخت بیاس لگی۔
انی حلق میں تیربیوست مہوگیا ہے پانی پینے فرات کی طرف چلے مگر دہمن کہ جانے
دینا سخا۔ ایا نک ایک تیر آیا اور آپ کے حلق میں بیوست مہوگیا۔ آپ نے توکھینے لیا ۔ پھر
آپ نے ہاتھ منہ کی طرف اُسٹائے تو دونوں جیتو نون سے مجرگے۔ آپ نے نون آسسان
کی طرف اُم جالا اور فدا کا شکر اوا کیا۔ البی میرانسکو ہجی سے ہے۔ و کیجہ یترے رسول کے
نواسے سے کیا برتاؤ مور ہا ہے۔

ع تونیز برسر بام آچ خوش تاسف کیست فر سرزنس مجیرآب اینے نیمے کی طرف لوٹنے لگے ۔ توشم اور اس کے ساتھیوں شمر کوسٹ رزنس نے پہاں بھی تعرض کیا ۔ حضرت نے محسوس کیا کہ ان کی نیت خواب ہے ۔ خیمہ لوٹنا چاہتے ہیں ۔ فرمایا "اگرتم ہیں وین نہیں اور تم روزِ آخرت سے ڈرتے نہیں توکم از کم دنیا وی مشرافت پر تو تا کم رہو ۔ میرے نیمے کوا پنے جا ہلول اور اُو باشوں سے محفوظ رکھوئ

سمرتے جواب دیا ہے اجھا ایساس کیا جائے گا اور آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا ہے۔

اب بہت دیر ہو جی کئی ۔ راوی کہنا ہے کہ دشمن اگر جا ہنا تو آپ کو بہت اسے کہ دشمن اگر جا ہنا تو آپ کو بہت اسے سمری مبنیہ بیلے قتل کر ڈوالٹا مگر ہے گئیا ، مبی اپنے مرہ لینا جا ہنا تھا ۔ آخر شمرین وی الجوشن چلایا ہے متعارا بٹرا ہو ایحیا آئے طار کر ہے ہو۔ کیوں کام تمام منہیں کرتے ہو ہو سے شمرین وی الجوش جائے ہی ارکہ کیا ایک وسرے اب بھر ہرطرف سے شرخہ مبوا آپ نے پیکار کر کہا "کیوں میرے قتل پر ایک ووسرے کو آنجھارتے ہو ، والشر میرے ببدکسی و وسرے بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش مذہوگا ، خنامیرے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش مذہوگا ، خنامیرے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش مذہوگا ، خنامیرے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش مذہوگا ، خننامیرے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش مذہوگا ،

مگراب وقت آجکاتھا۔ زُرعہ بن مشریک بنیمی نے آپ کے بایش ہائڈ کو زخمی کیا شہاوت میر شانے پر تلوا رماری ۔ آپ کم زوری سے لو کھڑائے لوگ ہیں ہت سے پیچھے ہے گر مثان بن انس نخعی نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پرگر پڑے ۔ اُس نے ایک تخص سے کہا " سرکاٹ ہے یہ وہ سرکاٹ نے کے لئے لیکا۔ مگر جرات دہوئی ۔ سٹان بن انس نے وائت ہیں کرکہا " خدا تیرے ہائے شل کر ڈالے اُپھر جوش سے اُترا۔ آپ کو ذیج کیا اور سرتن سے بُدا کر دیا۔

حبفرین علی سے مروی ہے کونٹل کے بعد و پیجا گیا کہ آپ کے جم پر نیزے کے ۳۳ زخم اور تلوار کے بہم مرکب گھا دُینجے ۔

منان بن انس قائل کے و ماغ میں کسی قدرفتور متعاقبل کے وقت اس کی عجیب قائل کے وقت اس کی عجیب قائل کے وال بیر حلم قائل حالت بختی جوشخص بھی حضرت کی تعش کے قریب آتا تھا۔ وہ اس بیر حلمہ آور مہوتا

تھا۔ وہ ڈرنا تھاکہ کوئی دوسراان کا سرنہ کاٹ لے جائے ۔ قاتل نے سر کاٹ کرخولی بن بزيد المبحى كے دوالد كيا اور خود عمون سعد كے ياس دوڑا كيا رخيمه كے سامنے كھوا موكر جلآيا. اوتركابي فصنة وذهبا اناقتلت الملك المحيا مجھے سوتے جاندی سے لاد دو - بیں نے برا بادستاہ مارا ہے -فتلت خيرالناس أمَّا وابًّا وخيرهم اذايسيون نسبا میں نے اس کو تنل کیا ہے جس کے مال باب سب سے انفل ہیں اورجو اینےنب سے اچھا ہے عوبن سعدنے أسے اندر بلالیا- اور بہت خفا ہو کر کہنے لگا ۔ " واللہ تو مجنون ہے !! محراین محروی سے اُسے مار کرکہا" یا گل الیی بات کہنا ہے۔ بخدا اگر عبیدانٹرین زیا دستنا توتجه المجي مروا ذاليا! " تفتل کے بعد کونیوں نے آپ کے بدن کے کیرات تک اتارائے - بھرآپ کے نیمے کی طرت بڑھے۔ زین العابدین لبتر پر بھار پڑے تھے۔ تمر اپنے چند سیامہوں کے ساتھ بہنجا اور کہنے لگا '' اسے بھی کیول مذفتل کرڈ الیں ' بیکن اس کے تعیق سائیسوں نے مخالفت کی اور کہا "کیا پیوں کو بھی مار ڈالو کے ہے ا اسى أثنا مين عمروين سعد كهي أكيا ورحم وبالأكوني عورتول كي فيم مين مذ كلف - اس بياركو کوئی نہ چھیڑے ۔ جس کسی نے جیمے کا اساب لوٹا ہو دابس کر دے " زین العابدین نے بیمن کرانی بیمار آوا زہے کہانٹی ٹروین سعدخدا بچھے جزائے خیر دے نیری زبان نے تہیں سجالیا ۔'' عروین سعد کو حکم تھاکہ حسین کی نعش گھوڑوں کی ٹا بوں سے روند ڈالے۔ نعش روندوالی اب اس کاوقت آیا۔ اُس نے پکارکرکہا نواس کام کے سے کون تیار ہے " وس آوی تبارموے اور گھوڑے ووڑ اکر مبارک روند ڈالا ۔ چوں مگزر ونظت رئ خونیں کفن بحث طفے نغال کنند کہ ایں واو خواہ کیسنت

اس جنگ میں حضرت حسین عملے ۲۷ وی مارے گئے اور کوفی فوج کے ۸ مرمقلول مہوئے۔ رابن جربر۔ کا ل بیقوبی ۱

دوسرے دن عدنے میدان جنگ سے حضرت زنین عدنے میدان جنگ سے حضرت زنین یا مال لاش و کھی کوج کیا۔ اہل بین کی خاتونوں اور بچوں کوستا ہے کے کرکوفہ روانہ میوگیا۔

قرہ بن قیس اجوشا پرسٹی ہے ) رواست کرنا ہے کہ ان عور تول نے جب حضرت حمین اور آن کے لائکول اور عزیزول کی پامال لاسٹیس دیکھیں توضیط نہ کرسکیں اور آن وسٹریا د کی صدائیں بلند ہوگئیں۔ میں گھوڑا ہے کران کے قریب بہنچا۔ میں نے کبھی اتنی حسیان عورتیں نہیں دیکھی تئیں سے مجھے زینب بنت فاطمہ رعلیہا السلام ) کا یہ نبین کسی طرح بھی منہیں بحبولت ۔ اس سے محمدہ تجویر آسمان کے فرشتوں کا درود وسلام ! یہ دیکھ حسین م رمگیتان میں پرٹ ا ہے ۔ اس خاک وخون سے آلود ہ ہے۔ تمام بدل کرٹے تکرٹ ہے ۔ نیری بیٹیاں قیدی ہیں۔ تیری اولاد مقتول ہے۔ بہرا ان برخاک ڈال رہی ہے یہ رادی کہتا ہے دوست دھمن کوئی نہ تھا جوان کے نئین سے روتے نہ لگا ہو۔

ا پیرتام منفتولوں کے سرکاٹے گئے کل بہبت رسر تنے یٹمرین ذی الجوشن میں منفتولوں کے سرکاٹے گئے کل بہبت رسر تنے یٹمرین ذی الجوشن میں بہتر الشعب ، عروین الحجاج ، عروم بن قبس یہ تنام سرعبیداللہ بن زیاد

-22012

حمید بن سلم اجونول بن یزید کے ساتھ حضرت کا سرابن زیا و کے سامھ حسن میں کا سرابن زیا و کے سامھ حسن میں کا سرکوند لایا تھا ، روابیت کرتا ہے کہ حین کی سرابن زیا و کے سامع میں ماضرین سے لبریز تھی ۔ ابن زیا و کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ کے لبول برما رفے لگا۔

حبب اس نے بار بارسی حرکت کی تو زیربن ارتم صحابی جلا اُسٹے "ان لیول سے اپنی چیڑی سٹنا کے بشم خدا کی رمیری ان دونول اُ تکھول نے دیکھا ہے کہ رسول اسٹر سلی اللہ علیہ دسلم اپنے ہونٹ ان موتوں پر رکھتے ستنے اور ان کا بوسے کیا ہے تھے یہ یہ کہ کرود ڈارد

تطارر ونے لگے - ابن زیاد خفا ہوگیا '' خدا نیزی آنکھوں کورُلائے ۔ وا منداگر تو بوڑھا ہوکرسٹھیا ندگیا ہوتا تو انجی نیزی گردن مار دیتا ''

زیدبن ارتم بہ کہتے ہوئے مجاس سے چلے گئے "اسے عرب کے لوگوا آج کے بعد سے تم خلام ہو اہتم سے ابن فاظمہ کو قتل کیا ۔ ابن مرجانہ دنعنی عبیداللہ اکو حاکم بنایا۔ وہ تمہالے نیک انسان قتل کرتا اور شریفوں کو غلام بناتا ہے ۔ تم نے ذرتت بیندکرل ۔ خدا انفیس مالے جو ذرتت بیندکر لے ۔ خدا انفیس مالے جو ذرتت بیندکرتے ہیں یہ

تعبض روایات میں یہ واقعہ خو دیزید کی طرف منسوب ہے ۔ مگر صحیح یہ ہے کہ ابن زیا نے چھڑی ماری تنی ۔

راوی کہتا ہے جب اہلی بہت کی خاتونیں اور بیخ این ریا و اور حضرت زیب جبیداللہ کے سامنے پہنچے تو حضرت زیب نے نہایت ہی حقیر کیا ہی بہنا ہوا تھا۔ وہ بیجا نی نہیں جاتی تھیں۔ان کی نمیزی انہیں اپنے بیچ میں لئے تھیں۔ عبیداللہ نے بوجھا '' یہ کون بیٹی ہے ''اکھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تین مرتبہ یہی سوال کیا۔ مگر وہ خاموش رہیں۔ آخر ان کی ایک کنیز نے کہا۔" یہ زیب بنتِ فاظمہ ہیں۔ عبیدہ اللہ ظارے اور متھارے نام کو بیٹے لگایا ''اس خداکی سائن جب نے تم لوگوں کورسوا اور ہلاک کہا ہے اور متھارے نام کو بیٹے لگایا ''

اس پرحضرت زینب نے جواب دیا یہ ہزار سنائش اس فدا کے لئے جس نے سمبیں محصلعم سے عزت بختی اور سمبی پاک کیا نہ کہ جدیا تو کہنا ہے ۔ فاسق رسوا ہموتے ' فاجرول محصلعم سے عزت بختی اور سمبی پاک کیا نہ کہ جدیا تو کہنا ہے ۔ فاسق رسوا ہموتے ' فاجرول

کے نام کو بٹہ لگنا ہے '' ابنِ زیاد نے کہا ' تو نے دسکیا۔ خدا نے بترے فاندان سے کیاسلوک کیا '' حضرت زینب بولیں '' ان کی ضمت میں قتل کی موت تھی تھی ۔ اس کئے دہ قتل میں پینچ گئے ۔ عنقریب خدا تجھے اور انھیں ایک جگہ جمع کر دے گا۔ اور تم باسم اس کے حضور سوال وجو اب کرلوگے ''

ابن زیاد غضبناک ہوا۔ اس کا غصته دیجھ کرعمروبن حریث نے کہا" فدا امیر کو

سنوارے بہ تومحض ایک عورت ہے عورتوں کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے "

یم کھیے دیر بعبد ابن زیا دنے کہا" فلانے بترے سرکش سردارا ورتیرے اہل بہت کے

نا فرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل مختلہ اکر دیا " اس پر حضرت زمیب اپنے تمیس سنھال

منسکیس - بے اختیار روبڑیں - امخول نے کہا" والشرتو نے میرے سردار کوتش کر ڈالا میرا
فاغدان مٹا ڈالا ، میری شاخیں کاٹ دیں - میری جڑا کھاڑدی - اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈ ابوسکتا
ہے تو محقد ابوجائے "

ابن زیا دیے مسکراکرکہا " بہ نتجاعت ہے ایٹرا باب بھی ثنا ہ اور شجاع تھا ؟ زینیب نے کہا ' عورت کو شجاعت سے کیاسرد کار میری مصیبت نے جھے شجاعت سے غافل کر دیا ہے ۔ بیس جو کھے کہد رہی ہوں یہ تو دل کی آگ ہے ؟

ابن زیاد اورا مام زین العابدین زین العابدین علی بن سین برمزی نظری این زیاد کی نظری این زیاد کی نظری رئید در اورا مام زین العابدین کریاد العابدین علی بن سین برمزی بربیار سخے، این زیاد نے آن کا نام بوجیا - امنبول نے کہا "علی بن الحبین " این زیاد نے تعجب بوجیا - "کیا اللہ نے علی بن الحبین کونشل نہیں کروالا "
پوجیا - "کیا اللہ نے علی بن الحبین کونشل نہیں کروالا "

ری معابری سے وں روب میں دیا۔ ابن زیاد نے کہا" بولتا کیوں جیس ؟ 4

انحنوں نے جواب دیا۔"میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی ستفا لوگوں نے غلطی سے اُسے مارڈوالائ

ا مام نرین العکابرین نے بلند آوا زسے کہا ''اے ابن زیاداگر توان عور توں ۔
وراتھی دست نہ سمجھتا ہے تومیرے بعبد آن کے ساتھ کسی متفی آدمی کوجی ناجواسلامی معاشرت کے انسول پر آئن سے برتا و کرے ''ابن زیاد دیر تاک زینب کو دیجھتا رہا ۔ بچر لوگوں ۔
مخاطب ہوکر کہنے لگا ''رشتہ بھی کہیں عجیب چیزہے ؟ والسّر مجھے بقین ہے کہ یہ ہے ول سے مخاطب ہوکر کہنے نظا نہ رشتہ بھی کہیں عجیب چیزہے ؟ والسّر مجھے بقین ہے کہ یہ ہے ول سے کر سے خاندان کی عور تول میں کے ساتھ جائے نظانہ کو المجھول و کروہ ہوڑ دوئیہ بھی اپنے خاندان کی عور تول کے ساتھ جائے ''

اس واقعہ کے بعدابن زیادنے جائے مسجد میں شہروالوں کو جمع کیا اس خوائی مسجد میں شہروالوں کو جمع کیا اس خوائی تفریف کا مسل اورخطبہ دیتے ہوئے اس خدائی تغریف کی جس نے حق کوظا ہر کیا، حق والوں کو فتح یاب کیا۔ امیرالمومنین پرزیرین معاویہ اوران کی جاعت نالب ہوئی ۔ کذاب این کڈاب حسین بن علی اوراس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔

بیسن کرعبدالنٹرین عفیفت از دی (جوحضرت علی رہ کے منہورصحابی ہیں اور جنگ جمل وصفین میں زخمی ہوگئے اور جنگ جمل وصفین میں زخمی ہوگئے اور جلائے فیرا کی مسلم وصفین میں زخمی ہوگئے اور جلائے فیرا کی تقدم اسے ابن مرجانہ اکڈاب ابن کڈاب تو تو ہے ۔ نہ کہ حبین بن علی رہ یہ ابن زیاد نے بہاستی تعلی کرا ڈالا۔

اس کے بعدا بن زیاد نے حضرت حین کاسر بانس پر نصب کرکے پر زید کے سامنے زم بن تیس کے باتھ بزید کے باس بھیج دیا۔ فار بن رسید کہتا ہے جب وقت زحر بن قیس بنجا۔ میں بزید کے پاسسس بیٹھا نھا۔ بزید نے اس سے کہا "کیا خبر ہے؟ فاصد نے جواب دیا ہونے و مصرت کی بشارت لایا ہول ۔ حسین بن علی ا پنے اشھارہ اہل بیت اور سے کا تھ جا گھ جم انکہ بہتے ۔ ہم نے انھیں بڑھ کر روکا اور مطالب کیا کہ اپنے کو ہمارے توالے کر دیں ور نہ لرا ان کر اس کے ساتھ ہی ان بر بر تر اول دیا ہوں ان کے ساتھ ہی ان بر بر تر اول دیا ۔ جب تلواری ان کے سے دوں بیناں جب ہم نے طلوع آ فتاب کے ساتھ ہی ان پر بر تر بول دیا ۔ جب تلواری ان کے سے دوں پر برٹر نے لگیں تو اس طرح ہم طرف مجا گئے ان پر بر تر بول دیا ۔ جب تلواری ان کے سے دوں پر برٹر نے لگیں تو اس طرح ہم طرف مجا گئے ۔

اور حجاڑ اور کر طول میں جیسنے لگے جس طرح کبوتر بازسے مجاگتے اور جیسنے ہیں ۔ بھر ہم نے ان سب کا تلع نتع کر دیا ۔اس وقت ان کے رُخسار غبارسے میلے ہو رہے ہیں ۔ ان کے جسم وُصوب کی شدّت اور ہواکی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں ۔ گیدھول کی خوراک بن گئے ہیں یہ

راوی کہنا ہے یزید نے بیٹنا تواس کی آنکھیں اشکبار موگئیں۔ کہنے پر میزید رو نے لگا لگا ، بغیر قال حین کے عبی میں منہاری اطاعت سے خوش ہوسکتا ہتا ۔
ابن سمیّد العنی ابن زیاد ) پر خداکی لعنت اِ والشّد اگر میں و بال ہو تا توحیین سے صرور درگرند کرجاتا ۔ خداحسین کو اپنے جوار رحمت میں حکمہ وسے 'نتا صد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا ،
ابن جریؤ کا لی اینے کیون اِ انعام نہیں دیا ،
ابن جریؤ کا لی اینے کیون اِ انعام نہیں دیا ،
ابن جریؤ کا لی انایج کیون اِ انعام نہیں دیا ،

ر یزید کے غلام قاسم بن عبدالرحان سے دوایت ہے کہب حضرت حمین رضی اللہ میں ال

تفافق ہا ما من سرجال غری علینا وھم کا نواعق اظلما تلواریں ایسوں کے سرمجاڑتی ہیں ، جو مہیں عزیز ہیں ، حالاں کہ وراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے۔

پیرکہا" واللہ استوائی میں وہاں ہوتا تو تجھے ہرگز قبل دکرتا ہے حضرت میں اگر میں وہاں ہوتا تو تجھے ہرگز قبل دکرتا ہے حضرت میں انکے مرکے بعد ابن زیاد نے اہل بہت کو بھی وشق اصل ہمیت ومشق میں روانہ کر دیا یٹمرین فری الجوشن اور محضر بن تعلیم اس قافلے کے سروا دیتھے اور اہام زین العابدین راستے بحر فاموش دھے کئی سے ایک لفظ بھی منہیں کہا۔ یزید کے ورواز سے پر پنچ کر محضر بن تعلیم چلایا" میں امیر الموشین کے پاس فاجر کمینوں کو الایا ہوں ؛

یزید بیسٹن کرخفا ہو اکبنے لگا "محضر کی ماں سے زیاد ، کمینہ اور مشریر بجیکسی عورت نے مہنیں ہیدا کیا " منہیں ہیدا کیا " مر بداورا ما مردا ما مردا ما مردا العابدين العابدين مير بنيد في شام كے سروارول كو ابنى محبب من العابدين العابد

پھریز بردوسرے بچول اور عور تول کی طرف متوجہ ہوا۔ اُنھیں اپنے قریب بلا کر بھتایا۔ ان کی مہنیت فراب ہورہی تھی۔ دیکھ کرمتا شف ہوا اور کہنے لگا۔" فدا ابن مرجانہ کا بڑاکرے اگر اس کا تم سے کوئی رشتہ ہوتا تو ہمجھا کے ساتھ ایساسلوک نہ کرتا نہ اس حال سے محقیں میرے یاس بھیجنا ؟

حضرت زبیب کی بیبیا کارڈ گفتگو پر بدیے سامنے بٹھائے گئے تواس نے ہم پر ترس خاہر کیا۔ میں کچھ دینے کاحکم دیا۔ بڑی مہر بانی سے بیش آیا۔ اسی اثنا میں ایک سٹرخ رنگ کاشامی لرم کا کھڑا ہوا اور کہنے لگا ''امیرالموشین ایدلر کی مجھے عنایت کر دیجے ''اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس دقت میں کسن اور توب صورت بھی۔ میں خوف سے کا نیسے لگی۔ اور

کے متعادی کوئی مصیبت بھی تنہیں جو پہلے سے راتھی گئی ہو۔ یہ فدا کے سے بالکل آسان ہے یہ اس لئے کہ نفقان پرافسو مذکر و - اور فائد و پرمغرور نہ ہو۔ فدا مغرور ول اور نونز کر نے والول کونا بیسند کرتا ہے ۔ تلہ جومصیبت بھی آئی ہے خو دمتھارے اپنے ہامخول آئی ہے اور بہت سی فلطیال توفدا معات کردیتا ہے -

اینی بہن زمینب کی جا در مکیرلی ۔ وہ مجدسے بڑی تحییں ۔ زیادہ ممجدرار تحییں ۔ جانتی تحییں بہ بات نہیں موسکتی ۔ اسفول نے پیکار کر کہا " نو کمینہ ہے نہ تمجھے اس کا اختیار ہے۔ نہ اسے ریز پرکو، اس کا حق ہے ؟

اس جرآت بریز میرکو عضته آگیا تکینے لگا توجیوٹ کمبتی ہے" وامند مجھے یہ حق طاصل ہے اگر جا ہوں تو امجی کرسکتا ہوں "

رنیب نے کہا ہم گز نہیں اِ خدائے مخیں یہ فق م گز نہیں دیا۔ یہ بات دوسری ہے

المتم ہاری ملت سے ممکل جا وَاورہارادین جِیور کردوسرادین افتیار کرلو ﷺ
یزیدا وربھی زیا دو خفا ہوا ۔ کہنے لگا ہ وین سے نیزا باپ اور بھالی کیل چیکا ہے یہ

زینب نے بلا تامل جواب دیا یہ اسٹر کے دین سے میرے باپ کے دین سے میرے باپ کے دین سے میرے باپ کے دین سے میرے بات نے دین سے میرے بات نے دین سے اللہ کے دین ہے دین ہے دین ہے اللہ کے دین ہے دین ہے اللہ کے دین ہے اور کا اس نے بات کے دین ہے دین ہے ہیں۔

بالی کے دین سے میرے نا نا کے دین سے تو نے ایشرے باپ نے ایشرے وا دا نے بات یاتی ہے ہیں۔

يزيد طِلْ يا "اے وشمن حت را تو جبولی ہے يا

یر بیر ہوں اور ایس میں میں میٹھا ہے نظلم سے گالیاں دیتاہے۔ اپنی توت سے سے مخلوق کو دیا تاہے ۔ اپنی توت سے سے مخلوق کو دیا تاہے یہ

حصات فاطمه بنت علی کهتی بین بیگفتگوش کرشایدیزید شرمنده بهوگیا کیونکه بهرکیجه به بولا غروه شامی لرد کا بهرکه تراسوا اور و بی بات کهی - اس پریزید نے غضب ناک آواز بیس اسے زانٹ بتانی 'وور مهوکہ خت اخدا تجھے موت کا تخفہ بختے یہ

ویزنگ خاموشی رئی بجریزید نتامی رؤسا وامراری طرن متوجه مجوا اور پر بیرید کامنسوره کینے لگائے ان لوگول کے بارے میں کیامنٹور و دیتے ہوہ ۔ تعضول نے سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کامنٹور و دیا ۔ مگرنعان بن کبنیر نے کہا "ان کے ساتھ بدسلوکی کامنٹور و دیا ۔ مگرنعان بن کبنیر نے کہا "ان کے ساتھ وہی سلوک کیجئے جورسول انترا ایجیس اس حال میں دیکھ کرکرتے یہ

حضرت فاطد بنت صین نے یائن کرکہا ادا سے یزید اید رسول امٹر کی لؤکیال بیں ". اس نسبت کے ذکرسے یزیر کی طبیعت مجی متائز موگئی ۔ وہ اور ورباری اپنے آنسو ن روک سکے۔ بالآخریز بدنے حکم دیا کہ ان کے قیام کے لئے علیٰدہ انتظام کرویا جائے۔

اس اُتنار میں واقعہ کی خبریز ید کے گھر میں عور توں کو جی معلوم ہوگئی
مرید کی بیوی کا عم

ہند بنت عبدالتدیز بدکی بیوی نے مند بزلقاب ڈالی اور باہرا کریز ید
سے کہا" امیرالمونین کیا حین بنت فاطہ بنت رسول الشد کا سرآیا ہے ؟ "

مرید کی سعی ملافی کی در برایا توفاطمہ سنت حسین نے اس سے کہا"اے بزیر اکیارسول اللہ میں میں میں اللہ اللہ اللہ ال مرید کی سعی ملافی کی دو کمیاں کنیزیں سوگئیں ہوئ

يندين في جواب ديا -" اب ميرے عبان كى بيتى - ايساكيول بو نے لكا ؟ "

فاطمہ نے کہا '' بخدا ہمارے کان میں ایک بالی بھی نہیں جھوڑی گئی'' یزید نے کہا یہ تم لوگوں کا خناگیاہے۔ اُس سے کہیں زیادہ میں بخیس دوں گا'' چنانجہ حس نے اپنا جننا نقصان تبایا ، اس سے وگنا تگنا دے ویاگیا۔

یزید کا دستور تھا۔ روز صبح و نتام کے کھانے بیس علی بن حین م کو اپنے سامخ شریک کیا کرتا۔ایک دن مصرت صن کے کمس بیے عمر و کوئی کہا یا اور منہی سے کہنے لگا۔" تو اس سے لڑے گا؟' اور اپنے لرئے کے خالد کی طرف اشارہ کیا عمر و بن حس نے اپنے بیجینے کے بھولے بین سے جواب دیا۔ "پیوں نہیں ایک مجھے دو اور ایک مجھے دو اور ایک مجھری اِسے دو۔ مجھر بہماری لڑائی دیکھو"

يزيد كه كالمعلاكرمنس براا ورعوب بسن كوگو دمين الحاكرسينے سے لگاليا اور كها" سانپ

كالبحمي ساني بي موتام،

رہ ، وہ یزیدنے اہل بیت کو کچھ دن اپنا مہمان رکھا۔ اپنی مجلسوں میں ان کا يريدني رودية بماك وكركرتا اوربار باركهتا "كياحرج مخااگرمين خود تحوري سي تعليت گوارا کرلیتاجسین کواپنے گھرمیں اپنے سامخد رکھتا۔ان کے مطالبہ پر بنورکرتا۔اگر حیراس سے میری قوت میں کمی ہی کیوں مذہوجاتی ۔ نیکن اس سے رسول الشرصلعم کے حق اور رسٹ واری کی تو خفاظت مولی خداکی معنت ابن مرجانه رمعنی ابن زیاد) برحیین رخ کوجس نے لوانی برمجبور کیا حسین شنے کہا تھامیرے ہاتھ میں اپنا ہا تذ دے دیں گے یاملانوں کی سرحد رہا کرجہا دمیں صوف ہوجائیں گے۔ مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی بات بھی نہیں مانی اور قتل کردیا۔ان کے قتل سے تمام مسلما تول میں مجھے مبغوض بنا دیا۔ خدا کی لعنت ابن مرجانہ برا خدا کا غضب ابن مرجانہ پر!'' جب ابل بت كومدين محيخ لگا توامام زين العابدين سے ایک مرتبہ اور کہا" ابن مرجانہ پرخداکی لعنت إوالله اگر میں حبین شکے ساتھ ہوتا اور وہ میرے سامنے اپنی کوئی شرط بھی بیش کرتے تو میں اسے صرور منظور کرلیتا ۔ میں اُن کی جان ہرمکن ذریعے سے بچاتا ، اگرچ ایسا کرنے میں خو دمیرے کسی بیلے کی جان على عاتى ليكن خلاكوويمي منظور تخابو بوحيكا - وتنجبو إمجدت برا برخط وكتابت كرتے رمنا -جو عزورت بھی بیش آئے مجھے جردیا ؟ ا

بعدمیں مصرت سکیند برا برکہا کرتی تھیں " میں نے کہی کوئی ٹائٹکرانسان پرنیدسے زیادہ اجیا سُلوک کرنے والا بنیں و بھا " الم بیت کی قیاصتی کرندین الم بیت کو اینے ایک معتبراً دی اور نوج کی حفاظ نے میں الم بیت کی فیاصتی کردیا ۔ اُس تحض نے رائے بھران مسیست زدوں ہے الجِيابرتا وُ كيا-حب منزل مقنعود يربينج كَنَّ توحفزت زينب بنت على من ا درحضرت فاطمه بنت میں « نے اپنی چوٹریاں اورکنگن اُسے بہتے اور کہا " یہ مختاری نیکی کا برام ہے ۔ ہاہے یاس يا كوننيل سع جو يم محيل وي " اس شخفس نے زبوروالسیس کرویت اورکہلایا۔" وانشمیرایہ بر"اؤلسی ونیاوی طمعےسے تنہیں تھا۔ رسول استملی استرعلیہ و آلہ وسلم کے خیال سے تنا " مرسیت میں ماتم اللہ بہت کے آنے سے بہت پہلے مدینہ ہیں یہ جانگ ل خبر سینج گئی تھی۔ مرسیت میں ماتم بنی باسٹ کی خاتو نول نے سنا تو چلائی مبوئی نظل آئیں ۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کی صاحبزا دی آگے آ کے تقیس اور پیشعر پڑھنی جاتی تھیں۔ ما ذرات ولون ان قال البي لكسم مأذ ا نسائم وانتم احنوالاعم كياكهوك حبب بني تم سے سوال كري أكد اے وہ جوسب سے آخرى امت بسے بعسرتى وباهلى بعب مفتقلى منهم اسأسى ومنهم منهوابدام تم نے میزی اولا د اور خانران سے میرے بعد کیا سلوک بیا کہ ان میں ہے تعیش فتیری میں اور معین خون میں مہاتے پڑے ہیں حضرت حسین کی شہادت پرسبت سے لوگول نے مرغبے کیے سلیمان بن اند با مرنني بهت زياد ومشهورتا . م رت على أبيات أل في المارها كعهده إوم حلت میں خانران محر کے گھروں کی طون سے گزرامگر و دمجی روتے نہ کھے جیسے اس دن

حبب ان کی حرمت توڑی گئی

فلايبعل اللهالل يأدواهاما

40

وان اصبحت واهلها قل تخلت

خدا اُن مکانول اور مکینول کو دورند کرے۔ اگرچہ وہ اب اپنے مکینول سے خالی پڑے ہیں۔

وان منتیلا الطف من آل هاشم اخلی کار دنیں دلیا کر ڈالیں۔

کر بلا میں ہمی مفتول کے قتل نے مسلمانوں کی گر دنیں دلیال کر ڈالیں۔

وکا نواس جاء شھر صا دو نقل عظمت تلك الردا باد جلت ان مفتولوں سے دنیا کی اُمیدیں والب نہ تیس مگروہ مصیبت بن گئے۔ آہ یہ مصیبت کتنی بڑی اور سخت ہے۔

السمتوان الا برض اضحت مراضة لفقل حين والبلاد أقشعن ت كيام منبين ويحص كر زمين حين كفراق بين بيارس اور دنيا كانب رمي ب دف اعلات بكيام منبين ويحص كر زمين حين كفراق بين بيارس اور دنيا كانب رمي ب دف دف اعلام على السماء مفقله المجمل تاحت عليه وصلت أسان بحبي اس كي جدا في يرروتا ب رنتا كي ما تم اورمسلام محيج رب بين

## عرقوب العاص

حضرت مخرف بن العباص کی شجاعت ، "مرتر النوات سے "ایخ کے صفحات البریز ہیں۔ منعرکی متح سراسرائبی کے تدبّر اور فیا دن کا بینجہ متی ۔ خلافت اموی کے قیام میں انہی کی سیاست کا رفر ماتھی ۔ اپنے عبد لی سیاست میں ہیں بیش بیش بیش رہے ۔ مؤرخین نے انفان کی سیاست کا رفر ماتھی ۔ اپنے عبد لی سیاست میں ہوگئی متی ۔ عرورہ بن العاص معاور بن ابی سفیان ، کہیا ہے کہ عرب کی سیاست نین سروں میں جمع موگئی متی ۔ عرورہ بن العاص معاور بن ابی سفیان ، ریا دبن ابید ۔ انفان سے بیندینوں سے مرا کر ایک ترویک انفوں نے سیاسی حکمت عملیوں سے اسلامی سیاست کا وجا را اس ابیت بجیر دیا جد طرورہ بھیرنا چاہتے ہے ۔ حدث ت می علیہ السلام اور خلافت را شد و کے نظام کو صف امیر معاویہ کی سیاست نے تشکست منہیں دی بھی اس میں اور خلافت را شد و کے نظام کو صف امیر معاویہ کی سیاست نے شکست منہیں دی بھی اس میں سب سے زیادہ کارفر ما دماغ عمروین العاص کا بختا ۔

ایک ایسے سیاسی مقد ترنے موت کاکس طرح خیر مقدم کیا تھا۔ ذیل کی سطروں میں اس کی تفصیل ملے گی . اس کی تفصیل ملے گی .

جب بیاری نے خطرناک صورت اضیارکر لی اور عرب کے اس ایک عورت اضیار کر لی اور عرب کے اس ایک عورت اضیار کر لی اور عرب کے اس ایک فوج ایک فوج سیوال دانش مندکوار ندئی کی کوئی اُمید باتی را در بی تو اس نے اپنی فوج خاصہ کے افسرا و رسیا ہی طلب کئے۔

ين بين ان مصوال كيا " بين تمهارا كيساساتفي تفا ؟ "

"مسبحان الشرا آب نہایت ہی مہربان آ قاسنے۔ دل کھول کر دیتے ہے۔ ہیں خوش رکھتے سنے۔ ہیں خوش رکھتے سنے۔ وہ کرتے شنے ؟
وف رکھتے سنتے۔ یہ کرتے شنے ، وہ کرتے شنے ؟
وہ بڑی مرگری اور جوش سے جواب و بنے لکنے۔

ابن عاص نے بیس کر ٹری سنجیدگی سے کہا۔" ہیں بیدسب کچھ صرف اس لئے کرتا تھا کرتم مجھے موت کے منہ سے بچاؤ گے کیول کرتم سب سپاہی سنٹے اور میدان جبگ میں اپنے سروا رکے سئے ہبر سنتے ۔لیکن بہ دیجھو ،موت سامنے کھڑی ہے اور میرا کام تمام کردنیا پہاتی ہے۔آگے بڑھواورا سے مجھ سے دور کردو ''

سب ایک دوسرے کا جیرت سے منہ تکنے لگے۔ پریشان تھے،کیا جو اب دیں ۔ "اے ابوعبدالنہ اِ ڈیرے بعد اُنھوں نے کہا " واللہ ہم آپ کی زبان سے اپسی فضول بات سفنے کے ہرگز متو تع یہ سخے ۔آپ جاننے ہیں کہ موت کے مقابلہ میں ہم آپ کے کھیجی کام نہیں آسکتے ہے،

المخول نے آئ مجری " و القرید حقیقت بیں نوب جانتا ہوں یہ اسخوں نے اسخوں سے مسرت سے کہا " و انقی تم مجھے موت سے ہرگز منہیں بچا سکتے ۔ لیکن اے کاش ابد بات بہلے سے سوئ لیتا اسے کہانی اے کان اب کے لئے نارکھا ہوتا ۔ ابن ابی طالب (حضرت علی رخ) کا مجلا ہوکیا ہی خوب کہر گیاہے ۔ آدمی کی سب ہوتا ۔ ابن ابی طالب (حضرت علی رخ) کا مجلا ہوکیا ہی خوب کہر گیاہے ۔ آدمی کی سب سے بڑی محافظ خود اس کی ابنی موت ہے "

راوی کہتا ہے۔ ہم عمروب العاص کی عیادت ویوار کی طرف منڈ کرکے روٹے لگے کو طاخر ہوئے وہ موت کی شخیبوں میں مبتلا سخے۔ اچانک دیوار کی طرف منہ بھیرلیا اور بچوٹ بچوٹ کررونے لگے۔ان کے بیٹے عبداللہ بے کہا آپ کیوں روتے ہیں ؟ کیا رسول اللہ آپ کو یہ بشار ہیں نہیں وے چے ہیں '' انحول نے بشار میں سائیں لیکن ابن عاص نے روتے ہوئے سرسے اشارہ کہا۔ بھیر ہماری طرف منہ بھیرا اور کھنے لگے۔ "میرے پاس سب سے افضل کودات لا إله ای الله محمل من الله محمل من الله محمل من مالیس گزری میں یا

" ایک وقت و بیخنا که رسول استرنسے زیا د به میں کسی کی اینے دل میں وشمنی تہمیں ربختا مختا میری سب سے بڑی تمتنا یہ محتی کرئے طرح قابو یا کر آب کوقتل کر ڈ الوں ۔ اگر میں اس جا تھی مرجا تا تو بھنیا جہنی مرتا 'یُ

" بیمرایک وقت آیا - جب خدانے میرے دل میں اسلام ڈال دیا ہیں دسول اسلام دیا ہیں دسول اسلام کی خدست میں جاننز ہواء جن کیا" یا رسول اشر ہاتھ بڑھا نے میں بیعت کرتا ہول ؟ آپ نے وست مبارک دراز کیا ۔ مگر بحیرین نے اپنا ہا تھے تھینے لیا ۔ "فرما یا عمر و تجھے کیا ہوا ؟ " بیس نے ہا اسلام ایک شرط چا بہتا ہول ؟ فرما یا "کونسی شرط ؟ " بیس نے عرض کیا " یہ شرط ایمری تشفی موجائے " ایک شرط چا بہتا ہول ؟ فرما یا "کونسی شرط ؟ " بیس نے عرض کیا " یہ شرط ایمری تشفی موجائے " ایک شرط چا بہتا ہول ؟ فرما یا "کونسی شرط ؟ " بیس نے عرض کیا " یہ شرط ایم الله میں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام آنا ، مثا دیتا ہے ؟ ہوت ہمی مثا دیتا ہے جم بھی مثا دیتا ہے ؟ ہوت ہمی مثا دیتا ہے ؟ ہوت ہمی مثا دیتا ہے ؟ ہوت ہمی مثا دیتا ہے ؟

رید ابن عاص کی مشہور رو ایت ہے جے جے شیخین نے بھی روایت کیا ہے ۔
''اس وقت میں نے اپنا یہ حال و بھیا کہ مذتورسول الشراسے زیاد ہ مجے کوئی و وسرا انسان مجبوب سخط اور مذرسول المنداسے زیاد ہ کری کی عزت میری نگا برمیں کہتا ہمول اگر کوئی مجبوب سخط اور مذرسول المنداسے زیاد ہ کری کی عزت میری نگا برمیں کہتا ہمول اگر کوئی مجموسے آپ کا حابیہ ہو جھے توہیں بنا منہیں مکتا ۔ کیول کہ انتہائی عطمت و مبیب کی وجہسے ہیں آپ کونظر مجرکے و بجو ہی منہیں سکتا تھا ۔ اگر میں اس حالت ہیں م جاتا تو میرے منبی ہونے کی بوری امید کھنی ۔ ا

" بیمراکیا حال ہوگا ہے ؛ اب میراکیا حال ہوگا ہے ؛

مقی آمینے میت والنا "بب میں مرول توجہ ساتھ رونے والیال مذیا بئی ، منہ ملی آمینے آمینے والیال مذیا بئی ، منہ ملی آمینے آمینے والنا میری تبر سے نارخ موکراس وقت کے میرے ترب رمنا حب کے جانور و بح کرکے ان کا گوشہ یقیم

تہ ہوجائے ،کیونکہ تخاری موجودگی سے مجھے اُنس حاصل ہوگا بھرمیں جان لول کا کہ اپنے پُررُدُوگا کوکیا جواب دول ﷺ

ہوسٹس وحواس آخری وقت تک قائم سخفے ۔معاویہ پکڑتا زیا وہ مول نبتا کم بول بن خدیج عیادت کو گئے تو دیکھا نزع کی حالتہے یوجھا پر کیاحال ہے؟ ﷺ

جہ ہے۔ آپ نے جواب دیا ''گھل ر اسوں ۔ مگڑ ازیادہ ہوں ۔ بنتا کم ہوں۔ اس صورت میں بوڑھے کا بینا کیونکڑ ممکن ہے ؟ میں بوڑھے کا بینا کیونکڑ ممکن ہے ؟

حضرت ابن عباس سے سوال سلام کیا ،طبیعت بوجی - کھنے گئے " بیس نے
ابن وُ نیا کم نبانی کہ گر دین زیادہ لگاڑلیا اگرمیں نے اسے لگاڑا ہوتا جے سنوا را ہے ،اور
ایس نوا را ہوتا جے لگاڑا "توبقینا ً بازی ہے جاتا - اگر مجھے اختیار ہے تو مزوراسی کی
آرزد کروں - اگر کھا گئے ہے ہے سکول تو منہ ور ہجاگ جاؤں - اس وقت تو میں شجنیت کی طرح
آسان اور زمین کے درمیان معلق ہور ہا ہوں نہ اپنے ہا مخوں کے رورسے اوپر چرٹوں کست میوں نہ بیروں نہ ہیں جو کہا تا ہوں - اے میرے جنتیج ا مجھے کوئی ایسی منصوب
میوں نہ بیروں کی قوت سے نیج اُ ترسکتا ہوں - اے میرے جنتیج اِ مجھے کوئی اُسی منصوب

این عباس شفے جواب دیا " اے ابوعبداللہ اب وقت کہاں آپ کا بھتیجا تو فود اور اسا موکر آپ کا جائی بن گیا ہے - اگر آب رو نے کے لئے کہیں توہیں رو نے کو حاصر ہوں بیونیم ہے وہ سفر کا کیوں کر نفین کرسکتا ہے ؟ "

عرق بن العاص بيرج اب سُن كرمبت انسرد و بيوے اور كيف لگے اوكيسى سخت گھڑى ہے - كيواً و بيراسى برس كابن اے ابن عباس إنو مجھ بيرور دگاركى رحمت سے ما يوس كرتا ہے - الى إبياب عباس ہے جو تيرى رحمت سے نا اميد كرتا ہے - الى إ مجھے نوب تكليف مدے بالى ابن عباس ہے جو تيرى رحمت سے نا اميد كرتا ہے - الى إ مجھے نوب تكليف و سے بہال تاك كر تيرا عضد و كور بوجائے اور تيرى دضا مندى لوث آ ہے "

ہووہ چیز پرانی ہے۔ یہ کیے مکن سے ی اس بروه آزرده خاطر ہوگئے "ابن عباس! مجھے کیوں پریشان کرتاہے -جو بات كرتا ہول أسے كات دنيا ہے ؟ راسنتيعاب إ عمروت کی کیفیت عمرو بن العاص زندگی میں اکثر کہا کرتے سے یہ مجھے ان لوگوں پر موت کی کیفیت تعب ہے جن کے موت کے وقت حواس درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نبیں کرتے " لوگوں کو یہ بات یا دیمتی جب و ہ خو د اس منزل پر پہنچے توحض عبدالمترین عباس شنے بیمقولہ یا د ولایا را یک روایت میں ہے کہ خو دان کے بیلے نے سوال کیا بخا ، عمروین العاص نے تھنڈی سانس لی " جان من اِ " انحنول نے جواب دیا "موت کی صفت بیان نہیں موسکتی موت اقابلِ بیان ہے ۔ لیکن میں صرف اس طرف ا بک اشاره کرسکتیا بهول - مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے گویا آسمان زمین پرٹوٹ پڑا اور میں دونوں کے درمیان براگیا مول " والظامل طلدل " گویامیری گرون پر رصنوی بہاڑر کھتا ہے ۔ گو یامیرے پیٹ میں تھجور کے کانتے بھرگئے ہیں۔ گویامیری سانس سونی کے اکد سے نکل رہی ہے ؟ ای حال میں انحنوں نے ایک صندون کی طرف اشارہ کرکے لیے وولس بيزاري بيغ عبدائسر سے کہا"اے اے ك آپ کے بیٹے عبدالشر کا زہر شہورہے۔ اکفول نے کہا" مجھے اس کی صرورت بہیں" عرونے کہا "اس میں دولت ہے " عبدالشرفي بيمرا مكاركيا- اس بربائذ ال كركيف لك يه كامنس اس مين سوف کی بجانے بکری کی مینگنیاں ہوتیں'' والكامل طارل

وعا حب بالکل آخری دفت آگیا تو انخول نے اپنے دونوں ہائے آسے سان کی طرف اٹھا دیئے ، مٹھیاں کس لیں اور ڈعا کے لئے یہ کلمات زبان پر سختے۔ "البی إتونے حکم دیا اور سم نے حکم عُدولی کی ۔البی تونے منع کیا اور ہم نے نافر مانی کی ۔البی تونے منع کیا اور ہم نے نافر مانی کی ۔البی ایس بے نصور نہیں ہوں کہ معذرت کرول ۔طاقتور نہیں ہوں کہ فالب آجاؤل ۔اگر بیری رحمت شامل حال ندموگی تو ہلاک ہوجاؤں گا"

رابن سعدُ الكَامل. اس كے بعد مین مرتبه كہا لا الله الله الله الله ورجال مجق تسليم پو گئے ۔ رابن سعد ؛

## حجاج بن يُوسف

ظافت اموی کے حکام میں جاج بن بوسف سے زیادہ کسی تخص کو شہرت عاصل نہیں ہوئی ۔ مگر بیشہرت عدل اور فین رسانی کی نہیں میں ۔ سیاست وقبرانی کی بھی ۔ تاریخ اسلام میں جاج کا قبر سرب المثل ہوگیا ہے ۔ یزید بن معاویہ کی دفات کے بعداموی سلطنت کی بنیا دیں بل گئی تیں وہ جاج ہی مختاج سے این ہے بہاہ تلوا رہے اور بے دوک سفالی سے از سر نواس کی گری ہوئی عمارت متحکم کر دی ۔

بنی امیہ کے کئے سب سے بڑا خطرہ حضرت عبداللہ بن الزبرے تھا۔ان کی حکومت کا مرکز محت میں الزبرے تھا۔ان کی حکومت کا مرکز محت میں اوراس کا دائر ہ شام کی سرعدول تک پہنچ گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے یہ خطرہ ہمینیہ کے بیئے و درکردیا۔ مکہ کا محاصرہ کیا، کعبہ پر نجنیفیں لگا دیں ۔ا ورحضرت عبداللہن الزبیر

كونهايت سفاكي سيقتل كردوالا -

عراق شروع سے شورش بیند قبائل کا مرکز متنا۔ یہاں کی سیاسی بے بینی کسی طرح ختم نا مبوقی محتی ۔ والیوں پر والی آتے سختے اور بے بس ہوکر لوٹ جاتے سختے لیکن جیاج بن پوسف کی کلوا رف اپنی ایک بسی عنرب ہیں عراق کی ساری شور پہنی ختم کر دی ۔ فود اس عہد کے لوگوں کو اس پر تعجب متنا ہے اسم بن سلام کہا کرتے سختے "کوفہ والوں کی خود واری اور نخوت اب کسیا مہوکئی ؟ امخول نے امیرالمومنین علی را کوقتل کیا جسین بن علی کا سرکا "ا۔ فمتار حبیا صاحب جبروت بلاک کردیا . مگراس برصورت ملعون! احجاج) کے سامنے بالکل ذلیل موکر رہ گئے ۔ کونے میں ایک لاکھ عرب موجود ہیں ۔ مگر بیز خبیت ۱۲ سوا رہے کر آیا اورسب کونلام بنا ڈالا؟
حجاج کاعراق میں اولین خطبہ ، اوب عربی کی آئی مشہور چیز ہے کہ صرف اشارہ کر دینا کافی مجل الله ، ان لاحسل النسق بجھ کا ڈاحذ و کا بنعلی واجریے ہے سینتلہ دان لا ابصاراً طاعم دا عنا قاحمن تنا قاحمن تنظار له و دوسات دان مین این وحان تنطا نصادگا فی انظم الی الد ما مین العها شہر و التی مشرق وق

مجاج کی تلوار جس ورج سقاک محق ۔ اتنی ہی اس کی زبان مجی ملیغ محق ۔ اس کا یہ فطب خطیب اندرنگ کا بے نظیر نمونہ ہے ۔ ' میں دیجتا ہوں کہ نظریں اتحی ہوئی ہیں ۔گردیس اُ ونچی ہوری ہیں مسرول کی فصل بک چی ہے اورکٹائی کا وقت آگیا ہے ۔ میری نظری و دخون دیجھ رہی ہیں جب بگر لیوں اور ڈواڈر تھیوں کے درمیان بہدرہا ہے ۔ ' جاج نے جیباکہا تھا ویبا ہی کر دکھا با۔ بگر لیوں اور ڈواڈر تھیول کے درمیان بہدرہا ہے ۔' جاج نے جیباکہا تھا ویبا ہی کر دکھا با۔ بیان کیا گیا ہے کے حنگول کے علاوہ حالت امن میں اُس نے ایک لاکھ ۲۵ برا رادی قائل بیان کیا گیا ہے کے حنگول کے علاوہ حالت امن میں اُس نے ایک لاکھ ۲۵ برا رادی قائل

بیان نیا نباہے کہ بعثوں سے علاوہ حالت اس میں اس سے ایک لا تھ ماہم استخفے۔

بڑے بڑے اکابروا برارمنلاً سعید بن جبیر وغیرہ کی گردنیں اُڑا دیں۔مدینہ میں بے شار صحابہ کے ہامقوں پرسیسے کی مہری لگا دیں۔حضرت عبداللہ بن زبیراورحضرت عبداللہ بن مرجعے جلیل القدرصحا بیول کوقتل کیا۔موجودہ زیانے کی استعماری سیاست کی طرح اس کابھی اصول بیا مقاعکومت کے قیام کے لئے ہربات جا ترہے اور حکومتیں رحم وعدل سے منہیں ملکہ قہروتعزیر سے قائم ہوئی ہیں۔

اس عبد کے عرفار وصلماً مجاج کو خدا کا فہر و عذاب خیال کرتے تھے حضرت من مہری کہاکرتے سے حضرت من مہری کہاکرتے سے ا کہاکرتے سے '' حجاج اللّٰہ کا عذاب ہے ۔اسے اپنے ہاتھوں کے زورسے دورکرنے کی کوشش مذکر وملکہ خداسے تضرع و زاری کرو۔کیول کہ اُس نے فرما یا ہے:۔

لعتل احث ناهم بالعن اب منها است کانو الرجیم و ما شیض عون ؟ مین سبب ہے کہ جول ہی اس کی موت کی خبر سی گئی مفترت من اور عمر بن عبدالعزیز سجدے میں گرم ہے ۔ 'اس اُمت کا فرعون مرکبیا '' بے اختیاران کی زبانوں سے نکل کیا ۔ گرم پرسے ''اس اُمت کا فرعون مرکبیا '' بے اختیاران کی زبانوں سے نکل کیا ۔

اب دیجینا چاہئے اس جا برقبریان انسان نے موت کامقابلہ کیوں کر کیا ؟ ۔ جی گھاٹ ہزا روں مخلوق کو این جا بحقول آتار دیکا تھا نو داس میں کیسے آتر ا؟

گھاٹ ہزا روں مخلوق کو اپنے ہامحول آتار دیکا تھا نو داس میں کیم میں مجاج بیار مہدا۔ اس برمیاری عرب بیار مہدا۔ اس برمیاری کے معدے میں بے شار کیڑے بیدا ہوگئے سنے اور جبم کو ایسی سخت مسردی گگ کئی تھی کہ آگ کی بہت سی آئیسٹھیاں بدن سے لگا کر دکھ دی جاتی تھیں ۔ پھر بھی سردی میں کوئی تھی ۔ میں کوئی تھی ہوتی ہوتی ہے۔

میں کوئی تمی نویں ہوتی تھی ۔

میں کوئی تمی نویں ہوتی سے نا آمیدی ہوگئی تو تجاج نے گھر دالوں سے کہا ۔ " مجھے

حب زندگی سے نا اُمیدی ہوگئی تو مجاج نے گھر دالوں سے کہا۔ '' مجھ موت پرخطب بھا دواورلوگوں کو جمع کرو '' لوگ آئے تو اُس نے حسب عادت ایک بلیغ تفریر کی ۔ موت اوراس کی نخیبوں کا ذکر کیا قبراور اس کی تنہائی کا بیان کیا۔ دنیا اور اس کی جنبان کیا ۔ دنیا اور اس کی جنبان کیا ۔ دنیا اور اس کی جنبان کیا دوراس کی جنبان کیا ۔ دنیا اور اس کی ہوانیا کیول کی تشریح کی ۔ ایسے گنا ہوں اور طلموں کا اعترات کیا ۔ بھریوشعراس کی زبان پرجاری ہوگتے ۔

ان ذبی و زن السلوات و الارض حمض دطنی نجیا بھی ان بجیابی میں میں سے گناہ آسان اور زمین کے ہرا بربھا ری ہیں۔ مگر شجھے اسپنے خالن سے آسید ہے کہ رعایت کرے گا

خلش ص باله ضاء منه وطسنی ولئن هر بالکناب عدایی

اگراینی رصنامندی کا احسان مجھے وے توہی میری اُمید ہے لیکن اگروہ عدل

کرکے میرے عزاب کا حکم وے

لسم بیکن ذالا ہے مسندہ ظلم اُ وہا ہوگا۔ کیا یہ مکن ہے کہ وہ دب وہ کرتے ہی سے سرگز ظلم منہیں ہوگا۔ کیا یہ مکن ہے کہ وہ دب طلم کرتے ہی سے صرف بھلائی کی توقع کی جاتی ہے

سے صرف بھلائی کی توقع کی جاتی ہے

تسویذ وہ کیوٹ بھوٹ کر رو دیا۔ موقع اس قدر عبرت انگیز نظاکہ مجلس میں کوئی اِنْ اِنْ اِسْ میں کوئی اِنْ اِنْ اِنْ کی توقع کی جاتی ہے۔

آنسویڈ دوک سکا ۔

اس کے بعداً س نے اپنا کا نب طلب کیا اور خلیفہ ولسیدین خليف كام خط عبدالملك كوحب ذيل خط لكوايا. ورا ما معد، میں متعاری بجریاں جراتا تھا۔ ایک خیرخوا ہ گلہ بان کی طرح اپنے آتا کے كلے كى حفاظت كرتا تنا - اجانك شيرآيا كله بان كوطمانچه مارا -اور جيرا كا وخراب كرۋالى -آج ترے ظلام بروہ مصیبت نازل ہون ہے جواتیوب صابر برنازل ہونی تھے امیدہے كرجبارونهاراس طرح البنے سندے كى خطاتيں بخت نا اور كن و و و و جاہتا ہے۔ بمرخط كة خرس يشعر كلصنے كاظم ديا -فأن شفأء النفس فيمأهنالك اذا مالقيت الله عنى راضيا اگرمیں نے اپنے خدا کو راضی پایا توبس میری مراولوری ہوگئی وحسبى حياة الله صكل هألك فحبى بقاء الله من كل ميت سب مرط بنی مرضدا کا باقی رمنامبرے سنے کافی سے اسب بلاک، جو جا بیس مگر خدا ك زندكى مير مع لية كانى ب وبمحن تذوق الموسيص بعددالك لفن ذاق هذا الموسيمن كان قبلن ہم سے پہلے یہ موت چکھ چکے ہیں بہم تھی ان کے تعدموت کا مراجی سے فقل كان جسان رضاك مسالك فان مت ناذكرى بذكوميّب اگر میں مرجاؤں تو مجھے مجت سے یا در کھنا -کیول کر متہاری خوست وی کے لئے میری رابي بيمشماريس يلفى بها المبحون فى شارم الك والدففي دبوالصلوة سلعوة بیمنیں تو کم از کم برنماز کے بعد و عامیں یا در کھنا کہ میں سے جہنم کے قبیدی کو ومن بعيدها تحياعتيقا المألك عليك سلام الله حيسًا وميتًا تجهير برطال ميں الله كى سلامتى مو، جيتے تى ،ميرے بيجے ، اور حب ووبار : رزه كے جا

سکرات موت کے شاریر عضرت میں معیادت کوآئے توجاج نے ان سے اپی تکلیفو سکرات موت کے شاریر کامٹ کوہ کیا ، مین نے کہا " میں تجھے منع نہیں کرتا مخسا کہ نیکو کا روں کو نہ شا ،گرافسوس تو نے نہیں کہنا ؟

حجاج نے نے خفا ہو کر حبراب دیا '' بیں مجھ سے بہ تہیں کہنا کہ اس مصیب کے دور کرنے کی دعا کر، میں مجھ سے یہ ڈعا چا ہٹا ہول کہ خدا طبد میری رُوح قبض کرلے اور اب زیادہ عذاب نہ دے یہ

اِسى اننار ميں ابومندريعلى بن مخلد مزاج يرسى كو يہنچے -

" مجائ إموت كے سكرات اور سختبول ميں نيراكيا حال ہے " اكفوں نے سوال كيا اسے بعلیٰ!" ججاج نے شخنڈی سانس سے کر کہا "كيا پوجھتے ہو؟ شديدم صبيبت إسخت "تكليف إنا قابل بيان الم! ناقابلِ برواشت در داسفر درا (اتوشة قليل! آه! ميری الماكنت! "كليف إناقابل بيان الم! ناقابلِ برواشت در داسفر درا (اتوشة قليل! آه! ميری الماكنت!

الومندر کی بے لاک مقرمہ الومندر شنے کہا"اے مجاج اخدا اپنے انحیس بندوں پردم الومندر کی بے لاک مقرمہ محماتا ہے جورم دل اور نیک نفس ہوتے ہیں اس کی مخلوق سے تعبلائی کرتے ہیں یہ

" یس گواہی و نیا ہوں کہ تو فرعون و ہا مان کا سائٹی متھا کیوں کہ تیری سیرت بگرمی ہوتی تھی۔

توفے اپنی ملّت ترک کروی بھی را و حق سے کٹ گیا متھا۔ صالحین کے طور طریقہ سے رُور ہوگیا متھا ہوئے نیک انسان قبل کرکے ان کی جا عت ننا کر ڈالی۔ تابعین کی جڑیں کاٹ کران کا باک درخت انحار محالا محین کا ۔ توفے نون کی ندیاں بہادی انجار محین کا ۔ انسوس توفے فالی کی ٹافر مانی میں مخلوق کی اطاعت کی ۔ توفے نون کی ندیاں بہادی جا نہیں لیں ۔ آبروئیں بربادکیں ۔ کبروجبر کی روش اختیار کی ۔ توفے نداینا وین ہی بچایا ، مند دستا ہی جا گئی ۔ توفے فائدان مروان کوع آت وی ۔ مگر اپنا نفس ذلیل کیا۔ ان کا گھر آباد کیا ، مگر اپنا گھر بیان کرلیا ۔ آئ تیرے لئے نہ بخات ورتبر بخا ۔ انسر کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے تری موت محلات فائل محلات اللہ کا مزار ہزار شکر ہے کہ اس نے تری موت سے امنٹ کوراحت بخشی اور بچھے مغلوب کرنے اس کی آرڈ ویوری کردی "۔

رادی کہتا ہے جاتے ہیں کرمہوت ہوگیا۔ دیری کہتا ہے جاتے ہیں کرمہوت ہوگیا۔ دیری کسی میں آنسو ڈیڈ با آئے۔ اور آسمان کی طون نمظراً مختا کرکہا۔

میں آنسو ڈیڈ با آئے۔ اور آسمان کی طون نمظراً مختا کرکہا۔

"ابنی جھے بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا اور بیشعر پڑھا

دت ان العباد صد احیا سون ویر جائی لاٹ الف الات العبار کھتا ہوں

البنی ابند ول نے مجھے نا امید کر ڈالا ، حالال کہ میں مجھ سے بڑی ہی اُمید رکھتا ہوں

یکہ کر اس نے آنکھیں بند کرلیں۔

یکہ کر اس نے آنکھیں بند کرلیں۔

ایک عجمیب تا تیر رکھتا ہے اور اس باب میں بے نظیم تقولہ بے ہی وجہ ہے کہ جب حضرت صل بھری ایک ایک ایری وجہ ہے کہ جب حضرت صل بھری اس کے بیا تو وہ بیلے تو مشعب ہوئے کیا واقعی اس نے بیا کہا گیا " ہاں اس نے ایک کہا گیا تو وہ بیلے تو مشعب ہوئے کیا واقعی اس نے بیا کہا گیا " ہاں اس نے ایسان کہا گیا " ہاں اس نے ایسان کہا گیا " ہاں اس نے ایسان کہا ہے " ربینی اب سٹ ایر بخشش ہوجائے ) فرایا " تو مثنا بد اِس

# معاويتين أبى سفيان

امیر معاوی بن ابی سفیان کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کاعربم، حزم ، عقل ، تدبّر بورے نناسب سے اگن کے دماغ بیں حجع ہوگیا سفاء وبی کتب ا دب و ناایخ ان کی تدبّر و بیاست کے وانعات سے بریز ہیں تعزیباً پوری زندگی ا مارت و حکومت میں مبردون اور مہینہ ان کی سیاست کا میاب رہی وہ اس عہد کے ایک پورے سے بیاسی اوی سے ا

حب مرض نے خطرناک صورت اختیار کرنی اور لوگوں میں ان کی موت ایک عجمیب عرص کے جربے ہونے گئے۔ تو امیر معاویہ ناکوفقنہ وضاد کا اندلینہ پیدا ہوا ولی عہد ، یزید اجتیاب کے جربے ہوئی عہد منوایا گیا ہے ادارا کھافہ سے وور تھا۔ اور ابنری پیدا ہوا ہوجانے کا فوی اختال نخا ۔ احضول نے فور آ اپنے بتار داروں سے کہا ۔ موجانے کا فوی اختال نخا ۔ احضول نے فور آ اپنے بتار داروں سے کہا ۔

"میری آنگھوں میں خوب مرمدلگاؤ۔ سرمیں تیل ڈالو کئے تکم کی تعمیل کی گئی۔ مسرمہ اور روغن نے بیارجبرے میں تا زئی بیدا کردی بہر آنتوں نے تکم دیا۔ "میرا بجیونا اونچا کرو۔ مجھے بٹھا دو میرے بیچھے تیجے لگا دویا اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی ۔ بجرکھا:

ور لوگول كو دا منرى كى اجازت دو ، سب آئين اور كهراك كراك سلام كرك رفعدت

مروط میں ، کونی منتخفے نہائے " لوك اندرآنا سروع بوت محب وه سلام كرك بابرجات نوآيس ميس كيف كون كون ب خلیفه مرکیم بین ؟ وه تومنایت تروتازه اورتن درست بین " حب سب لوگ چلے کئے تو امیرمعاویہ ان نے پائنعریژ صا۔ وتجلدالمشأمتين الربيهم اقتاريب الهرلا أفضعفع خماتت کرنے والوں کے سامنے اپنی کم زوری ظاہر منہیں ہونے دینا ۔ میں کفیس ہینیہ یمی دکھاتا ہوں کہ زمانہ کے مصانب مجھے مغلوب نہیں کرسکتے! رطری جارہ ر من او وران علالت تریش کی ایک جاعت عیادت کو آئی - امیر معاویه بنائے وشیا فی بے تنباکی اس کے سامنے ونیاکی بے ثباتی کا نقشہ ان لفظوں میں کھینیا " ونیا م و ونيا! اس كے سوائي ايس جے ہم الحي طرح و سجد علي سا اور حس كا فوب بخريد كر علي ہيں - خدا كى تىم ، ہم اپنى جوانی كے عالم میں دنیائی بہار كی طرف دور سے اور اس كے سب مزے لو ہے۔ مكرسم نے دیجے لیا کہ ونیا نے جلد ملٹا تھا یا۔ بالكل كا یا بیث كردى - ایك ایك كركتام كرہیں محصول والیں - پھر کیا ہوا ؟ وُنیا نے ہم سے بے وفائی کی بھاری جوانی جیس فی سمیں بوڑھا بنا دیا۔ آہ ایر ونیاکتنی خراب حکمہ ہے۔ یہ دنیاکیسا بڑا مقام ہے " راحیا علوم الدین جس امیرمعاوید نے اپنی باری میں آخری خطبہ یہ ویا: امیرمن و پیرے ایل بیال ایک بیال جول جرکت کی جائے تم پر مکومت آخت ری خطعہ "اے لوگو ایس اس کھیتی کی بالی ہوں جوکٹ جی ہے مجھے تم پر مکومت اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے دیام الی تھی،میرے بعد جننے ماکم آئیں گے وہ مجدسے ٹرے ہول گے ۔ شمیک اسی طرح جنسے ، گلے حکام 三原属二素 راحناطيدس حب وقن آخر موا - توكها " مجه سبها دو بنال چرشا ديئے كئے - ويرتك ذكر البي

حسرت بین مصرون رہے۔ پھر دونے گئے اور کہا:
"معاویہ اپنے رب کویا دکرتا ہے۔ جبکہ بڑھا ہے نے کسی کام کانہیں دکھا۔ اور جسم کی چولیں وعیلی بوگئیں ۔ اس وقع کیوں نہ خیال آیا حب شباب کی ڈوالی متروتا زہ اور ہری بحری بھتی ہے" بچر طیا کر روستے اور دیما کی ۔

"ا ب رب إسخت ول ، كنهكار، بورج بررم كر، الني اس كى محوكري معان كرف ! اس کے گنا و بخش وے ، اپنے وہبین علم کو اس کے شامل حال کرجیں نے نیزے سواکسی سے اُمید نهيں كى ـ تربے سواكسى بر كھروسد نہيں كيا " تیمار داری ان کی لڑ کیاں کرتی تخیس - ایک مرنتبه اتحیس کروٹ وجو د کوکروٹیں بدلواری ہو۔ اس نے دنیا تھرکے خزانے جمع کر ہے ۔ لیکن کاش وہ دوزخ میں يذ د الاجائے - بھر پیشعر پڑھا ۔ لفلسعيت كم من سعى ذى تعب وتدكفيت كم انتطوات والرجلا" میں نے متعارف کئے سخت محنت سے کوششش کی اور کمیس در بدر کھوکری کھانے سے بے ہرواکروہا۔ الینی فیاصنی کی یا و قات سے پہلے اشہب بن رملہ کے بیر شعر پڑھے۔ جو اُس نے اپنی فیاصنی کی یا و قباع کی مح میں کیے سخے۔ اذامت مات البحود الفظع الناك من الناس الاص متابيل دمصرو تیری موت کے ساتھ شخاوت اور نیامنی بھی مرجائے گی وى دى اكت السائلين وامسكوا من الدين والدنيا بخلف عجد د سائلوں کے باتھ لوٹا دینے جائیں گے اور دین اور دنیا کی محروسیاں ان کے أشظار ميں ہول كى -يه أن كرلوكيال جِلَّا أَ مَثِيل ؟ بركز منهي ، امير الموشين إخدا آب كوسلامت ركع " أكفول نے كوئى جواب منہيں ديا -صدف يرشعر بڑھ ديا-واذالمنية أنشبت اظفارها الفيت كل تمسيمة لاتسفع

داد المديد الميد المساور المدين الميد المدين الميد المديد الميد الميد الميد الميد الميد الميد الميد الميد المي الميد ال

"الشرع وسل سے درتے رہنا ۔ کبول کہ جو ڈرتا ہے خدااس کی خاطت کرتاہے اس مخص کے لئے کوئی نیاہ منیں جوفداسے بے فوت ہے " اجری) ر کے سے امیرمعاویہ کی تازک حالت سے قاصدکے ذریعے ولی عہد ریزیر) کومطلع کیاگیا۔ مريك الملم وه نوراً روانه موا ينجة بهنجة حالت اور يمي التربهو على على - يزيد حب بهنجا توسکرات موت کی حالت شریع ہو چکی تھی۔ اس نے باپ کولیکار امگروہ بول نہ سکے۔ ین ید دونے لگا اور پہ شعر پڑھے ہ لوعاً ش حي على الدنيا لعاش اما والناس لاعاجز ولاكسد اگرکونی آدی بھی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا تو بلاتنک آ دمیوں کا امام زندہ رہنا وه ته عاجز سع ، نه كم زور -ونحول القالب والاريب ولن يلافع وتت المنية الحيل وہ بڑا ہی عاقل ومد بروہیم مے سبکن موت کے وقت کوئی تدریکسی کام نہیں آتا معاوید نے بیس کر انکھیں کھول دیں -اورکہا: يريدسي خطاب الاعتراندا مجدس بات كاخدات سب سازياده فون عده مجھے سے میرابرتا وہے - جان پدر ایک مرتبہ میں رسول الشرصلیم کے ساتھ سفر میں تقاحب تب من دریات سے فابغ ہوتے یا وضو کرتے توس دست مبارک بریابی ڈالتا۔ آپ نے ميراكرنة ديجيا وه مؤيره سي يعث كيا تفا فرما يا "معاويه تجه كرت يهنادول ؟ " ين في عن كيا" بين آب يرقر بان إصرور من وينا سخد آب في كرنة عنايت كيامكم سی نے ایک مرتب عذبا وہ منبیں بہنا۔وہ میرے پاس اب تک موجووہے۔ ا يك ون رسول التدفعل الشرعلية وآله وسلم نے بال ترشوائے - بيس نے محقور اے ہے بال اور کرتے ہوئے ناخی اُٹھا گئے۔ووجی آج تاک میرے یا ہن میشی میں رکھے ہیں۔ ویکداجب میں مرحاؤل توغسل کے بعاریہ بال اور نافن میری انتھول کے ملقوں اور تعنول مين ركحه دينا - بهر رسول الشرصلعم كاكرنة بجهاكر مجهراس پرلشانا اوركفن بينهانا -اگر مجهوكسي جيز سے نفع بینے سکتا ہے تو وہ بہی ہے ؟

سکرات کے عالم میں بہ شعب سكرات موت زبان پرمبارى مخا: منه لمن منالد اما هلك المناس عاد اگرسم مرجائیں کے توکیا کوئی بھی سہنیہ زندہ رہے گا۔کیا موت کسی کیلئے کوئی عیہے (استنيعاب)

وف ات مین دفات کے دقت بہ شعر پڑھے:

الإليني لسم احن في الملك سأعنة ولسعراك في اللذات اعشى النواظسو كاش ميں نے تہمي سلطنت مذكى موتى - كاش لذتيں حاصل كرنے بيس اندھانہ ہوتا وكمنت كذى طوين عأش مبلعة ليالي حتى زاد ضند المقامر كاست بين اس فيتركى طرح بوتا -جوكقور الميزنده ربتها بي اعقدالف ريدا ہ رید کا مرتب یزیر نے م تب کے پہنتو کیے تنے:-

جاء البوري بفسرطاس نجيب به فالمجم الفلب ص متوطاس فسؤعًا تا سىنط كنے دوڑا ہوا آیا۔ توقلب خوت زوہ ہوگیا۔ تلنالك الويل مأذا في كت بكم قالوالخليفة السي شبتًا وجعل ہم نے کہا تیری بلاکت اِ خطیس کیا ہے ؟ کئے لگا نے سخت بھاری اور کلیف پیل فأدت الارض اوكادت نميدبنا كان اغبوص اركاسها انقلعا تزیب تخا۔ رمین تہیں ہے کر جھا۔ جانے ۔ گویا اس کا کوئی ستون اکھڑ گیا ہے اددى ابن هندواودى الجدمبنتعه كانجميعا فضلا ليسيران معا

سند كالريكا رمعاويه امركيا اورع ت بجي مركئ - دونول سينه ساسخد رين يخ اب بحي دونول سامخه جارہے ہیں

لابيوفيع الناس ماادهي والصحيل وا ان بوفعو ولا يوهون مارنسا حِوْكُر رہا ہے اسے آ دى لاكھ كومشعش كريں أسمانہيں سكتے اورجو المقدر باہے اسے لا كحيط بيل كرانبين كخة اعنوا البلج يستسقى العسامه لوتاع المناس عن احلامه منوحاً مبارك اورخوب صورت عبى كواسط سے باران رحمت طلب كيا جاتا ہے ۔اگر لوگول كى عقلول كا امتحان بوتو وہ سب ير بازى لے جاتے گا راستيعاب طرى المتحان بوتو وہ سب ير بازى لے جاتے گا راستيعاب طرى المتحان بوتو وہ سب ير بازى لے جاتے گا راستيعاب طرى المتحان من والى يزيد گھر سے بنيين مكلا - بجم سجو ميں آيا اور حسب ويل خطبه ويا "تمام ميات الله عندا كے لئے ہے جوابنى مشيدت كے مطابق عمل كرتا ہے ۔ جي طابتا ہے وہ اپنى مشيدت كے مطابق عمل كرتا ہے ۔ جي ابتنا ہے وہ اپنى مشيدت كے مطابق عمل كرتا ہے ۔ جي ابتنا ہے وہ اپنى مشيدت كے مطابق على الله عندا كے الله عندا كو الله عندا ہو ہو كيا ہو . عادی ہو مشت نہيں كرول كا - اب وہ اپنى برخى گيا ہے . اگرا سے درگرز كرے تو يہ اس كى كومت آيا ۔ مند مرکن ہوں اور شكم ذور مهوں - طبد بازى مذكر وُاگر مندا كرفى بات ناپيند كر دنيا ہے بدل ڈالنا ہے ۔اگر بنيد كرتا ہے تو آسان كرونيا ہے ؟ مندا كرف بات ناپيند كر دنيا ہے بدل ڈالنا ہے ۔اگر بنيد كرتا ہے تو آسان كرونيا ہے ؟ مندا كور نا ہوں اور شكم نور مهوں - طبد بازى مذكر وُاگر مندا كرف بات ناپيند كر دنيا ہے بدل ڈالنا ہے ۔اگر بنيد كرتا ہے تو آسان كرونيا ہے ؟

### الويحرصيراتي وا

وفات کے قریب آپ نے اپنی وصیت لکھوائی اور حضرت عثمان ما اور ایک الفعادی کے ہاتھ مسجد میں جیسیے دی تاکہ سلمانول کوسسنادی جائے ۔ وسیست حسبِ ذیل منی ۔ کے ہاتھ مسجد میں جیسیے دی تاکہ سلمانول کوسسنادی جائے ۔ وسیست حسبِ ذیل منی ۔ کسب الشرائر حمان الرحسیم سرید کہ ابو مکرین ابی تحاف کی وصیت ہے جب کہ وہ دُنیاسے رخصت ہورہا تھا ۔ اور

اور المسترس واسترسی و این این این این وسیف سے بب دوہ و بیاسے رسمت اور ہا ھا۔ اور استرسی واست لی بورہ ہا تھا۔ یہ ایسے وقت کی وصیت سے جب کہ مشکرا بیان ہے۔ فاحر بریخی پر گرشتا اور جھوٹا بھی سے بولئے لگتا ہے۔ میں نے تم پر عمر بن الخطاب رہ کو امیر نبایا ہے۔ اگروہ عدل کرے اور نفو نے برتے تو اس کی بابت میرایسی گمان اور بھی امید ہے ۔ لیکن اگروہ بدل واست تو میں نے متی الوس مجلائی نیاسی ہے فیب کا علم خدا کے سواکسی کو نہیں یہ بدل جائے تو میں نے متی الوس مجلائی نیاسی ہے نے فیب کا علم خدا کے سواکسی کو نہیں یہ والد مرص موت کے آخری والوں میں بیبوش مو گئے میری زبان سے بے اختیار مکل گیا ۔ افسوس میرے والد کوسخت ونوں میں بیبوش مو گئے میری زبان سے بے اختیار مکل گیا ۔ افسوس میرے والد کوسخت بیماری لاحق میں بیبوش ہو گئے میری زبان سے بے اختیار مکل گیا ۔ افسوس میرے والد کوسخت بیماری لاحق میں بیبوش ہو گئے میری زبان کی آنکو گل گئی تو فرما یا ''نہیں یہ بیاری نہیں ہے' وہ بین ہے بیماری کی نسبت فدانے فرما یا ہے وجاءت سکو تو الموت بالحق ذالات مالئت مناد تھیں ہیم بوجھا میں کو نسبت فدانے فرما یا ہے وجاءت سکو تو الموت بالحق ذالات مالئت مناد تھیں ہیم بوجھا رسول اسٹرسلی اسٹر علی اسٹر علیہ مسلم کو کئے کیڑوں میں کھٹا یا گیا جا ؟ گ

میں نے عوض کیا دو تین کیروں میں " يم لوجيا يو أنبول نے كس دن وفات يا ني محتى ؟ " عرص کیا " بیرے دن ! برجيا" آج كونساون سے ؟ " عرض كيا يريير كا دن ہے ي فرما یا میں خدا سے امبدکرتا ہول کہ آج رات اورون کے درمیان میری موت واقع بوجائے - بھرا ہے کیڑوں کی طرف دیکھا اور کہا " رومزید کیڑے ملاکراسی میں مجھے کفنا دینا " میں نے عرص کیا بریاتو پرانا ہے!" فرمايا- الحي احوج الى الحبل بيل من الميت انهاهوا لخ د زنده انسان بمقابله مروه کے نئے کیڑے کا زیا و وخوا من مندموتا ہے اور کفن تو" رہم" اور خون کے لئے ہے!) جب وفات بيوني توسطة بوسفى آب كى زبان يرتقى - نوفنى مسلما والحقنى مالصاكبين رضدایا اس حالت بین موت و سے کرمسلم مول تعنی نیرا فرمال بردار بول اورانیباکرکه صالح انسانول کے ساتھ میرائٹمول ہو!) "ار ويخ و فات سل صلي مطابق سلمل ي

محرون خطاب وضى الله عنده

وفات کے وقت اپنے صاحبزا دے عبداللہ سے فرمایا "میراجیرہ زمین پر دکھ دے۔
شایدخدامجد پرمہر بان ہوجائے اور دمم کرے "
تا بدخدامجد پرمہر بان ہوجائے اور دمم کرے "
تا نزی کلمۂ وصیت اہل ذمتہ لینی غیرسلم رعایا کی نسبت تھا 'میں اپنے جانئین کو دصیت کرتا ہوں کہ وہ غیرسلم رعایا کے لئے اللہ اوراس کے رسول کی ذمتہ داری یا در مجھے۔ان سے جواقرار کئے گئے ہیں ہمیشہ پُورے کئے جائیں۔اُن کی اُن کے دشمنوں سے حفاظت کی جائے۔
ان پرمھی شخی نہ کی جائے "

تابيخ وقات سمع شر (مسمم يدم)

عمال ين عوال وفالله عنه

حب قتل کا یقین ہوگیا توحصزت علی کوخط لکھا: "مسیلاب چوٹی تک پینج گیا۔معالمہ حدسے تجاوز کرگیا۔ خط دیکھتے ہی میرے یا س آ وُ۔موافقت یا مخالفت ہیں 'یُ

خطے آخر میں بہ شغر لکھا: فان کنت ماکولا فکن حنیدآکل والا فا در کنی دیسما اعبر ن اگرمبرے لئے بہی صورت رہ گئی ہے کہ میں کئی کا نوالہ بنوں۔ توسب سے بہتر کھانے والے تم بنو، وریذ میرٹے نکرٹے آٹرنے سے پہلے مجھے آکر بچالو۔ مصصدہ رسے ہوڑ میں شہیدہ

سلمال فارسى دصى الله عنا

وفات کے وقت بہت حسرت ظاہر کرنے لگے لوگوں نے کہا "اے ابوعبدالرحمان آپ کوکس چیز پر افسوس ہے ہیں۔ آپ کوکس چیز پر افسوس ہے ہیں۔

جواب دیا " میں ونیا پر افسوس مہبی كرتاليكن رسول الشّر صلى الشرعليه وسلم نے ايك

وصیت سمیں کی تھی۔ فرمایا مخفا۔ متحفا مے پاس مسافر کے زادِ راہ محبر سامان ہونا جا ہے ۔
میں ڈرتا موں ، سم نے اس نصیحت پرعمل مہیں کیا۔کیوں کہ میرے گردیہ چیزیں جمع ہیں '' یہ
کر گھر کے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ دکھاگیا توگھریں کل سامان ایک ملوا را یک طشت اورایک
پیالہ تخا۔

ا مام حسوف رضي المدينة

وفات کے وقت بار بار اناشہ وا نا الیہ راجون کہنا شردع کیا۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا ۔ آپ بھی وُنیا برافسوس کرتے ہیں ؟ فرمایا "فرزند! دنیا برنہیں ۔خود اپنے نفس برافسوس کرتا ہوں کیوں کہ اس حبیبی کوئی

جيز مجه كبجي من على يه منصفه من الله الله الميا المقال كيا-

الوسم أرق وسى الدعن

وفات کے وفت ڈونے گئے سبب پوجیاگیا۔ کہا یہ اس سے روتا ہوں کہ سفر میت دراز ہے۔ ڈرا دِرا دہبت کم ہے۔ میں جا رہا ہوں یہبیں معلوم جنت میں متفام مبو گا یا دوزخ میں مین سات کہ رمشت کی ہے۔ میں جا رہا ہوں یہبیں معلوم جنت میں متفام مبو گا یا دوزخ میں مین

سعيارين العكاص رضي الثرعنه

وفات کے وقت اپنی اولا وسے کہا۔ میری وصیت کون مبول کرے گائی کرتے ہے کہا "یہن ا کہنے گئے یہ میرا فرصنہ اواکر نا ہوگا ہ کئے پومچا ایکٹنا ہے ہے ۔ کہا ۔ مہزار در ہم ۔ ارپومچا ایکیوں لیا تخا ہ کئے

چرب میں میں ہے ہیں۔ جواب دیا " دوقیموں کے آومیوں کی صرورتیں پوری کرنے میں مشرابیت النفس غریبوں کی ادر حیا سے سوال مذکر سکنے والول کی، یہ مجبور ہوکر آتے تھے مگر شرم سے مانگ نہ سکتے تھے۔ فرط حیا سے چہرہ مشرخ ہوجا تا تھا۔ میں سوال کرنے سے پہلے ہی انھیں وے دنیا تھا ؟ موسیقہ رمش کا تھا۔ میں سوال کرنے سے پہلے ہی انھیں وے دنیا تھا ؟ موسیقہ رمش کا تیں فوت ہوئے۔

#### سعيار في محروب العاص ارصى المعند

بڑے نو و وارا و ربلبند ہمنت ہے۔ مرص الموت میں مشورہ وباگیا " بیار، کراہنے سے
راحت باتا۔ اورطبیب سے اپنی حالت بیان کرنے سے مطبق ہوتا ہے ۔۔
کہنے گئے یہ کرا مہنا ہر دلی ہے ، عیب ہے ۔ خدا ہرگز میراکرا بنا نہیں شنے گا تا کوہیں اس کے
مصنور ہز دل نہ مخیروں - رباطبیب ، تو والٹر خدا کے سواکسی کوجی اپنے او پر اختیار نہیں دول گا
خدا جا ہے تو مجھے رکھے جا ہے اُ مخالے ؛

ر من من من من من اللون

فالح میں مبتلا ہوئے کہا گیا ۔ '' دواکیوں نہیں کرنے ہے'' جواب دیا ۔'' میں دوا کا فائدہ جانتا ہوں ،مگرنہ مرکض ہی زندہ رہیے گانہ طبیب ، پھردوا کیوں کروں '' مسلامین رسلامین ) میں دفات یا تی ۔

#### معاوية بن يزيد بن معاويه

وفات کے وقت مشورہ دیا گیا '' اپنے فاندان ہیں سے کسی کوخلیفہ کر جانے '' جواب دیا ''میں نے حت لافت سے مذاندگی میں مثاندہ اُسٹے یا ہے مذم لے کے مبد اس کا بوجہ اُسٹھاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہی اُمبہ اسٹ کی شیری لیں اور میں رے حقے میں ملی آئے ''

مراجم والمستمير المستمير المناسبة

ممل رشهورتناءعرب)

جمیل کاعشق بتینہ سے مشہور عام ہے -ابر سہل ساعدی عیادت کو گیا۔ نزع کی حالت محتی ممبل نے کہا" ابوسہل! ایسے آومی کی بابت کیا کہتے ہوجو خداسے اس طالت میں ملتا ہے كداس نے كسى كا خون نہيں بہايا ، شراب نہيں ہي بركاري نہيں كى-كيااس كے لئے جنت كى اُميد ہے " ساعدی نے کہا " سخدا ہاں ۔ مگروہ کون ہے ؟ " "مجھے اسید سے کہ میں ہول "جمیل نے جواب دیا۔

ساعدى تے بندند كا ذكركيا -

جب دفات بالكل قريب بيني توجميل في البنايك دوست كريبًا كروسيت ك و و مجھو " جمبل آ و مجركر بولا -" به و نيامي ميرا آخرى وان سے محد اصلعم اكى تنفاعت سے محرفا موجاؤل اگر کھی ہٹنے کی طوف میں نے بدی سے نظر ڈالی موا

" حب میں مرجا وَں ۔ تو گھر کا تمام سامان تھارا ہے ۔صرف میرے کپڑوں کا ایک جوڑا اس سے الگ ہے۔ تم میری اوٹٹنی پرسوار مہوکر ہٹنیذ کے تبیلے میں جانا اور ملبند حکمہ پر کھرہے ہوکرمیرے کرتے کا گریبان مجا ڈڈالنا بھرطلا کرٹیعر پڑھ دینا۔

صدرع الشعى وسأكنى بحسيل وثوى بمصوتواء غيرففؤل موت بے دھروک آپنچی جمبیل سے کوئی رعایت نہ کی و واب اس طرح مقیم ہوگیا کہ منجي واليي ندموگي ؟ -

ان مین مسؤارع دنخبیل ولفنداج الذبل نى وادى القوى میں وا دی قریٰ میں کھیتوں او رخلتا آنوں میں خوشی خوستی بھرا کر نا سخنا قومى بَنْيَنَةُ فَأَنِي بِعِوسِيل والاصح عليلات دون كل خليل " بننه أحقه اورنوح كراني سب سے بڑے دوست كے سے روست نے وصیت بوری کردی عبیل نے سام صرات مان استال فرمایا۔

مہلب کی صمقرہ وفات کے وقت اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ بھر ترکش منگایا اور کہا "کیا تم بیتمالیک ساتخاندھے موتے تر توڑ سکتے ہو ہو

أتحول في كها "منيس"

مبلب نے کہا "اگر الگ الگ ہوں ؟ "

أعفول نے کہا "ایک نیر کا توڑنا بالکل آسان ہے !"

مہلب نے کہا '' بہی مثال آنفاق و انجاد اور حماعت کی ہے۔ ملے رمو گے تو کو تی نقصان منہیں مینجا سکے گا۔ الگ الگ ہوجاؤ کے تو بآسانی ہلاک کردیتے جاؤ کے " سلامة اسلنكه ) بين فوت ببوت-

عَبِ الملكث بن مروال

موت کے وقت اینے بیٹے ولیدسے کہا: ۔

ا و سیمومیری موت پربیونون عورتوں کی طرح بیٹے کرنسوے نہانا ، بلکہ کمر باند صنا ۔ أشين جِرُّها نا جِينة كَى كِعال بين لينا، مجھے مبرے كرُّتے ميں ڈال كرھيوڙو بنا۔ ميں اپنامعاملہ خود چکالوں کا بیکن متم اینے معاملہ کی فکر کرنا۔ لوگوں کو بیت کے لئے بلانا۔ جو اپنے سرسے یول کرے ربینی انسکارکرے) تو تم بھی اپنی تلوار سے یوں کرنا ربینی اس کی گر دن اُڑا دینا،"

يحريز بدين معاويه كے دونوں لڑكوں محمدا ور خالد كوطلب كيا - ان سے يوجيا يكيا وليد

كى معيت يرنادم بنوى يا

أ تخول نے جواب دیا " ہم ولیدسے زیاد مکسی کوهی خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے " عبدالملك نے كہا " وانتراكرتم كيجه اورجواب دينے تو نوراً تمضاراسراً ڈا دنیا"۔ پھر ا ہے بچھونے کا کنا رہ اُسٹا کر دکھایا - بنچے شمثیر برمبذر کھی مقی -یہ اس وقت کی گفتگو ہے حب سکران موت طاری تھنی ۔عبدالملک نے کہنا شروع کیا۔

" وه خداكتنا برّام جوجيوت برك سب كوب يرواني سيموت دينا ب "
اله الا الله محمل رسول الله

اى لفظير رُوح بروا زكرگى -

اصعی کہا کرتا تھا" میں عبدالملک پرحد کرتا ہوں ۔کیوں کہ اُس نے مرتے وقت
کہا تھا "فدایا امیر سے گناہ اگر جہ بے شمار میں اور بے حد بڑے میں لیکن تیر سے عفو کے
سامنے تو میہت کم اور جھیو لئے ہیں ۔المذا مجھے معان کردے "

سے بیں ،عبدالملک نے دفات نے وقت اپنے محل کی کھڑکی سے ایک دھونی کو سیجتے بیں ،عبدالملک نے دفات نے وقت اپنے محل کی کھڑکی سے ایک دھونی کو کیڑے وُھوٹنے دیکھا تھا ۔اُس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ۔

ر کامنٹ میں اس وصوبی کی طرح ہوتا کہ اپنی روز کی کمانی سے سید پالتا کاش

میں ظیفہ نہ بنا ہونا " بھریہ شعر پڑھا۔

لیتنی کنت تبل ما مت ک بلالی فی دودس الجبال ارعی الوعولا اینی کنت تبل ما مت ک بلال الی الوعولا این الوطولا این الی شدید لوگ موت کے وقت اس بات کی تمناکر نے ہیں جو میں حاصل ہے ۔ لیکن سم موت کے وقت آن کی حالت کی آ رزو مہیں کرتے ہیں جو میں حاصل ہے ۔ لیکن سم موت کے وقت آن کی حالت کی آ رزو مہیں کرتے ہیں مصل ہے ۔ لیکن سم موت کے وقت آن کی حالت کی آ رزو مہیں کرتے ہیں مصل ہے ۔ لیکن سم موت کے وقت آن کی حالت کی آ

ا بن القريد

مشہور عرب خطیب ابن القرب کوقتل کرنے کا عجاج بن یوسف نے تکم دیا - جلاد الموار ہے کرآیا - ابن القرب نے کہا" خدا حاکم کی درستی کرے - بیں مرنے سے پہلے تین الفظ کہنے کی اجازت چا ہتا ہوں جومیرے بعدصزب المثل ہو کر ہمینیہ زندہ رہی گے نا الفظ کہنے کی اجازت چا ہتا ہوں جومیرے بعدصزب المثل ہو کر ہمینیہ زندہ رہی گے نا حجاج نے کہا یہ کہنا کہتا ہے ؟ "

ابن القربہ نے کہا " ہرائیل گھوٹرا کھوکر کھا " اے ، ہرتلوا رکند ہوجاتی ہے - ہر وانا سے علطی ہوتی ہے ؟

على تع كميا" بروقت مزاح كانبيل ہے - طِلّا وا بناكام كرا - طِلّاد كا المخ جلااور

ابن الفت ربيه كا سرزمين پر مخفا - مشتشه رمتنځه ) كايد واقعه ب - اخطل مخطل اخطل

منتبور شاع انحطل سے موت کے وقت پوچیاگیا الاکوئی وصیت ہے؟ یہ کہا الا ہاں بھرا ہے دوست قرز دق کو بہ وصیت کی ۔
اوصی الفی ذدت خند المانت بامر حب دیووا خیار دھا کہ بین موت کے وقت فرزوق کو وصیت کرتا ہول کہ جریر کی مال اور اسس کی سوکنول کا خیال رکھے؛ شاہ من ہے ہیں فوت ہوا۔۔

ا مام المراقعم تحقى درجندالله المم كونه

موت کے وقت سخت فوٹ (روم بوئے ۔ لوگوں نے اعتراض کیا ۔ کینے گئے اس قا سے زیادہ خطر ناک حالت اور کیا ہوسکتی ہے۔ ہر لمحہ دصر کا لگا ہے کہ برور درگا دکا فاصد بہنچے اور جنت یا دوزخ کی خبر دے ۔ فتم ہے خدا کی میری تمنا ہے کہ قیامت تک میری دوح یوں ہی حلق میں بھینسی رہے ہے

#### مروال ين محرم

بنی امتیہ کا آخری خلیفہ مروان بن محد حب عباسیوں کے ہائے قتل ہونے لگا تو یہ شعر کہے۔

الده ميوسا دامن و د احد د والعيش شطران اداصفو و اداكدر زمانه دوېي ون بين - امن كاون اور انديښته كاون - زندگى كياس - آدهى يين نوشي ، آدهى مين رنج

وکیوعلی الارص می خص فیا و لیس بیریم الاساله خیر و کیس بیریم الاساله خیر و ترمین برب سندها دختک و ترمین بیر است میانده می میاندها

عن مين تعل بي .

قل للن و تا له ف القلاب برطعنه و الول سے کہد دو کہ زمانہ اس کے خلاف ہوجاتا ہے جو کوئی ورجہ دکھتا ہے ہوجاتا ہے جو کوئی ورجہ دکھتا ہے اما توی ابحر تعلوفوت فہ جیف دیسے ہوجاتا ہے اما توی ابحر تعلوفوت فہ جیف در ہا ہی کی سطح برم دوے تیرتے ہیں یکین موتی اس کی تعدیں بیٹھے

رجتين

وان تکن عبثت ایدی النمان بنا وان تکن عبثت ایدی النمان بنا اگر ژرمائے کے ماتھوں نے ہیں تنایا اوراس کی سختیاں ہم پریڈی ہیں نفی السماء نجومراد عبد اداسها ولیس بیکسف الزائشمس دالفنی "وکو کی تعجب منیس - تسمان میں بے شار تارہے موجود ہیں ،گر گین صوت جا نما ورسورج

میں استعام بحومراہ عبد الانسان میں بے شمار تارہے موجود ہیں ، مگر گہن صرف جا نداور سورج "نو کوئی تعجب منہیں - آسمان میں بے شمار تارہے موجود ہیں ، مگر گہن صرف جا نداور سورج ہی کو لگتا ہے مسلم میں استعمار استعمار استعمار موا -

الوجع منصور

عباسی خلیفہ او حیفر منصور نے سفرج میں مقام ہیر میمون پر بینج کرجب اپنی و فات قریب دکھی، تو اپنے وئی عہد، مبدی کوطلب کیا۔ اس وقت الوجعفر کے سامنے ایک بڑا تخیلا رکھا تھا۔ اس میں کتابیں اور حساب کے کاندات رہنے ستھے بھی کسی شخص کو آسے ہاتھ لگا سے کی اجازت نہیں ویتا تھا۔ ولی عہد کو دیکھ کرخلیفہ نے کہا۔

ان فرزندیہ تعیلاد بچو، اس کی حفاظت کرنا، کیوں کہ اس میں تیرے بزرگوں کاعلم محفوظہہ تے۔
مزاس شہرا بغداد ) کاخیال رکھنا ،کسی اور شہر کو پایہ شخت نہ بنا ناکیوں کہ بہ شہرتیرا ابنا
ہے۔اور اس میں تیری عزت ہے، میں نے اس میں تیرے لئے اسنے فرزانے جمع کر دیتے ہیں
جنے کہی کسی خلیفہ نے جمع نہیں کئے تھے۔ دلتی کہ دس برس بھی بچھے اگرسلطنت کا فراج من طبح تو بھی بید
خزانے حجمہ مصارف کے لئے کافی سے زیاد د ہوں گے۔ ان کی حفاظت کرناکیونکہ ان کی موجودگ

میں جھ کو ہمیشہ قوت علل مبعی نیزا گھرآ باد رہے گا۔لین میں جانتا ہوں تو اُن کی حفاظت نہیں کرے گا ؟

''ا پنے خاندان سے نیک سلوک کرنا۔اکفیں عرقت بختنا۔ اُن پراحسان کرنا۔ ان کے لئے منبرنصب کرنا۔ ان کی چوکھٹوں پرلوگوں کو حجمکا ناکیوں کہ ان کی عرقت بتری عرقت ہے ؟ منبرنصب کرنا۔ ان کی چوکھٹوں پرلوگوں کو حجمکا ناکیوں کہ ان کی عرقت ہے نظاموں سے نیکی کرنا۔ اپنے قریب رکھنا۔ ان کی نقدا دہیں اصنا فہ کرنا کیونکومصیبت کے وقت وہ تیرے بیرمیوں گے ''

" خرّاسا نیول کے بارے ہیں میری نیک وصیّت یا درہے۔ وہ تیرے عامی ومدوگار ہیں - اُنھول نے اپنی جان و مال سے بیری مدد کی ہے اُن سے اچھا برتا وُکرنا ، ان کی خطابیں معات کرنا - ان کے بیٹمیوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنا یہ

'' خبردارکوئی نیاشہر آباد نہ کرنا ۔ کیوں کہ تو اُسے پورانہ کرسکے گا۔خبردار اعور توں کو اپنے مشورے میں وافل نہ کرنا ۔ بیمیری آخری وصیت ہے یہ

> حب دم لبول برآیا توکها با دست و ده ہے جورند مرسے ؟ موقع دشک عدم ایس انتقال فرمایا ۔

اما سفيال توري

موت کے وقت نہا بین مضطرب تھے۔ کہاگیا " ابوعبدالشرایہ اصطراب کیوں اکبا آپ اس ذات کے پاس نہیں جا رہے ہیں حس کی آپ نے ہمینہ عبادت کی اور ہمینہ اس کی طرف مجا گئے رہے ہی

کینے لگے یہ تمہارا تعبلا ہو! میں ایک ایسے راسندمیں سفر شروع کرنے والا ہوں جے میں نہیں جاننا اور اس بروردگار کے روبرو پینچنے والا ہوں ، جے میں نے دسکھا نہیں ہے! " مالالے رکھنے میں وفات یائی - عبرالشربن عبرالعزيز

ارائيمموصلي

ا بنے زمانے کا سب سے بڑا ماہر فن موسیقی ابراہیم موصلی ، قولنے کی بیاری میں مبتلا ہوا اور خلیفہ کے محل میں آنے جانے سے معند ور ہوگیا۔ جب تکلیف بہت بڑھی تو یہ شعراسس کی زبان برجاری ہوگئے۔

سعیم مل من استرابی واسلمه المل اوی واسیم بی بیار، جس سے اس کے رشتہ داراً کتا گئے۔ طبیب اور دوست اُسے مجھو آرجیے ہیں میار، جس سے اس کے رشتہ داراً کتا گئے۔ طبیب اور دوست اُسے مجھو آرجیے ہیں میں انتقال ہوا۔

عباس بن الاحف

اصمعی نے بیان کیاکہ ایک ون میں تصرہ کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ کیا دیجتا ہول ایک میں

توجوان ميرے يتھے كھوا ہے -" ميرا آقا آپ كويا وكرتا ہے " خوب صورت لركے نے كہا میں اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ صحرامیں ایک خیمہ کھڑا تھا۔ مجھے یہ دیجے کرچیرت ہوتی کہ عباس بن الاحنف اس میں پڑے وم تور رہے ہیں ۔اس وقت ان کی زبان پر بیشعر ستھے۔ بالعيداللارعن وطنه مفرداً ببكي على شجنه اسے اپنے وطن سے بہت دور إتنها، جو اپنی حسرت پررو رہا ہے كلما حب ب زادت الاسفام فى بدنه جول جول اس كا كريد برصنا ہے، اس كے عبم ميں بيارياں مجى برصى جاتى ميں يھرو وبيہوش ہوگئے ۔ ورخن پر ايك چرطيا جلائي ۔عباس نے اس كى آوا زمشن كم المنكه كهول دى اوربيشعر پرتصف لكے -ولفن زادلفود ننجى الماتف يكي على غصنه ول كارىخ اور تجى زيا ده كرديا - اپنى ۋالى سے يكارنے والے نے شاقنی ماشا سنه فسیکی کلنا پیکی علی سکت

سائی ماسات جس کا سائے ہیں سائے ہی سی سائے ہے ہم میں سے ہرایک اپنے مبیب کے لئے روزائے کے لئے روزائے

وہ بھر بیہوش ہوگئے ۔ بیں نے خیال کیا بہلی سی غنی ہے ۔ مگراً کفول نے ایک لمبی سی سانس لی -اورسسر د ہوگئے ۔ میں اللہ استان استان کیا ہیں فوت ہوئے ۔

فليفه بإروان الرسفيد

حب بیماری بہت سخت بہوگئ توطبیب بلائے گئے۔ مگرکسی علاج سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ یا رون مایوس ہوگیا اور بیشعر بڑھے۔

ان الطبیب بطب ودائد لاستطبع و ناع مکر و کا آق کے میں ان الطبیب بطب ودائد کے میں دواق کے میں میں باتی طب اور دواسے میں میں بت کواس کے آجائے کے معددور نہیں کرسکتا

ماللطبيب يموت باللوالذى قدكان يبرى مثله فامظى

یہ کیا ہے کہ طبیب اس بیماری سے مرتا ہے جے ہمشہ ابنے علاج سے اجھا کیا کرتا تھا ملک المداوی والمداوی والذی حلب الددواء وبا نعا ومن اشتریٰ

معالج مراین اور دوالانے والا، دواجیجے والا، دواخریدنے والاسب مرطابیس کے حب موت کالینین بوگیا توسنی ہاست کو طلب کیا اور کہا:

ر برخلوق مرجانے والی ہے۔ آج میں بھی موضے گھاٹ اُنٹر آپا ہوں۔ میں تھیں نین وسینیں کرتا ہول۔ اپنی امانت کی حفاظت کرنا۔ اپنے سرواروں کی خیرخوابی کرنا۔ اپنا اسحاد برقرار رکھنا۔ میرے دونوں لڑکول محدر امین ) اور عبداللہ امامون ) کو دیکھنا۔ ان میں سے جو بھی اپنے بھائی میر سکرشی کرے اسے گراہی سے روک دینا۔ اور اس کا عہد توڑ دینا ؛

میر سکرشی کرے اسے گراہی سے روک دینا۔ اور اس کا عہد توڑ دینا ؛

میر سکرشی کرے اسے گراہی سے روک دینا۔ اور اس کا عہد توڑ دینا ؛

الونواس

مارون الرمشيد كے مشہور مصاحب اور اپنے زمانے كے سب سے بڑے را وى اوُ شاعر ابونواس نے مرتے وقت بہ شعر كہتے ہے۔

دلسان الفناسعنلا وعسلوا وامانى اموت عضوا نعضوا

اوپر نیجے ہرطون سے ننا مجد میں ووڑ رہی ہے۔ میں ویجد رہا ہوں کہ میں جوڈ جوڑ سے

مرديا بول

قداسانا كل الاسائه فاللهم صفحًا وعنا دغفراً وعفوا سم فعاً وعنا دغفراً وعفوا سم مع من المربراني بي كل بعد ليكن فدايا هم تيرى عفو وتنبشش جائة بي

محراس

ا رون الرست ید کے جانتین محرامین کوگرفتار کرنے کے لئے حب مامون کے سپاہی آدھی رات کے وفت محل میں محصے ، توجلا اسھا ۔" اما للہ وا ما الدہ را جعون - والله میری جان ، خدا کی راہ میں جگھے ، توجلا اسھا ۔" اما للہ وا ما الدہ را جعون - والله میری جان ، خدا کی راہ میں جلی گئی ، آ ہ کوئی تد بر نہیں ، کوئی خالینی نہیں ، کوئی خالینی نہیں ، گرفتار میوجانے پر اس نے اپنی اولا دا ورعز بروں سے کہا ۔

کرفیار میوجائے براس نے ایک اولا داور عزیزوں سے کہ '' بہتھارا آخری وبدارہے۔خدا تھارا نگہبان ہوئیو 'قاسر نقصہ اللہ میں سے میں اسلام

تنل کے وقت طِلّادوں سے کہا:

حضرت معروف الحرخي

منہورصوفی زاہرمعروت کرخی سے حالت نزع میں کہاگیا وصیت کیجے اس کہنے گئے۔ سجب میں مرجاؤں تومیراکرتہ بھی صدقہ کروینا۔ میں چاہتا ہوں دنیا سے اسی طرح جاؤں جس طرح آیا سخھا یہ سناتھ دھائے ہیں دفات پائی۔

حضرت بشربن المنصور

وفات کے وقت بہرت خوش ہنے۔ کوگوں نے لتعبّب سے پومھیا۔" آپ موت بر خوش ہوتے ہیں ؟

كين لك يوكيا تما اس خيال بين خالق كے حضور جاناجس سے مجھے براى ہى اميد ہے